يشرسب انتباء حضرات انبيا كحم تبرسبرت كالحقيق وتفصيل قرآن مجيدي رونني مي www.IslamicBooksLibrary.wordpress.com مُولاناعُبِدُ الماجِدُ رِبَا بادِي

# فهرست مضامين

| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | <u>ه د راید و این این این این این این این این این این</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨        | ينش نفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵        | دنيبان المساحدة المسا |
| ٦        | باب 🕦 عبديت الشريت المسئوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦       | باب 🕝 قدرت اورانبیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۵       | باب 🕝 غم اورانبيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۵       | باب 🕝 غضب اور انبيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۹       | باب 🙆 خون اورانبيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40       | باب 🕣 نسيان اورانييار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44       | باب 🕜 مون اورانبیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41       | باب 🙆 علم اورانبیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۵       | باب ( المعلى المفيات والفعالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 ^      | باب 🛈 ازواج ، اولادوطلب اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110      | باب 🕕 زلّات وقرُب زلّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Irr      | اب (۱۱) دُعا، اسْنغفار، مناجات، استعاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124      | باب 🖝 مخالفت ونكذبيب وايذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## يبش لفظ

عم محرم مولانا عبرالماجر دربا بدی نے تفسیر فرآن انکریزی اورار دو تی کھیل کے بعد قرآ نبات سے متعلق چندرسائل مرتب کر کے شائع فرمائے تھے۔ انہیں ہیں بررسالہ بشرید انبیا بھی تھا بہلا ایرنشن صدق جدید بلا کینسی کھنو نے شائع کیا تھا اورنی المیلا ایرنشن صدق جدید بلا کینسی کھنو نے شائع کیا تھا اورنی بالکل نئی چیزان سب (سیرت نبوی قرآنی الحیوا بات فی القرآن غیرہ) مقابل کی چیز بعثی بیشریت انبیار کی طوف شابک انبیار سے اردولر می کھی ابول ہو المے لیکن اس کے معدمال ہی میں نیاد ہو کو کلی ہے۔ فضائل انبیار سے اردولر می کھی دہن ہی نبیش متقل ہوا اور لا ذی طور میں کے بدوگوں کے دماغ غلوفی العقیدت سے ارزی ہیں۔ بڑی خرورت اس بین اعتدال بیواکر نے کی اور بروکوں کے دماغ غلوفی العقیدت سے ارزی ہیں۔ بڑی خرورت اس بین اعتدال بیواکر نے کی اور بروکوں کے دماغ غلوفی العقیدت سے ارزی ہیں۔ بڑی خرورت اس بین اعتدال بیواکر نے کی اور بروکوں کے دماغ ایک کتاب اوسط

مولاناً کی یرکتاب جوابین وضوع پر منفرداور وقت کی ایک اہم صرورت کو پوراکرتی مخطوصی مقبول ہوئی اور ملت کے اہل نظر نے اسے بڑی قدر کی نظر سے دسکیما۔ ساتھ ہی عقیدت میں علور کھنے والوں اور خدا و شراعیت" خوش عقیدت میں علور کھنے والوں اور خدا و شراعیت" خوش عقیدگ "کے پردہ میں نجا وزکر نے والوں نے اس کتاب پر مخالفات اظہار رائے بھی کیا۔

فنخامت كي جيب كرنيادم وكيّ " (آب بيني ماحدى صفحراب)

حكيم عيدالقوى دريابادى المرشرصدق مديد

### بسعرالك التحتلي الرّحيير

## ديباجه

حضرات ابنیار کے فضائل دمناقب براتنازیادہ مکھاجا چکاہے کاب س براضا نہ کی باظامرکوئی انتکانظ نہیں آئی۔ بلکم اکر کچھلوں نے توعض اکلوں کی تحریروں کو دہرا دینے کو کانی سجھ لیاہے۔

یہ نے آئی بڑی کہ سلاکے دوسے دخ پر برے پڑگے اور قرآن مجید نے توجید بادی کے خالص دب ایری دکھنے پرا تنا زور دیا کہ وہ بہا نظروں سے خاوز ہو کرم تنہ الوہیت پرفائز بھی نہ تھے ، جب بھی قریب بالوہیت و فرد پہنچے گئے تھے اور نیر حضرات انبیاء کا درج تو بھر بلندہ ، خوش عقید گی کے عکوسی ہرولی ، ہرصد بی تو فرور پنچے گئے تھے ۔ اور نیر حضرات انبیاء کا درج تو بھر بلندہ ، خوش عقید گی کے عکوسی ہرولی ، ہرصد بی ہرزدگ کونٹری تفاضوں سے ما دوا مجھا جانے لگا۔ گویادہ اس کی چیز ہی نہیں ، کر بھوک بیاس انہیں تنا ہم کی مردی سے متنا تر ہوں ، کسی بیغ تھے کہیں کسی سے دریں با بھاگیں ۔ اور کوئی شے جی انکے عاطم علم سے باہر ہو۔

امت ہم کے عقائد ، شریعت اسلامی اور قرآن مجید کے بیان انبیاء کو ، اکا برا نبیاء کو ، محض بشر بنا کر بعضائت فائم ہونا چاہیے اس میں مجل نے قرآن مجید نے حضرات انبیاء کو ، اکا برا نبیاء کو ، محض بشر بنا کر بیش کیا ہے ۔ اس عاجز نے جب دیکھا کہ برا سے ۔ اور آن کی بشریت کے ایک ایک جزئیر کوئیا یاں کیلہے ۔ اس عاجز نے جب دیکھا کہ برا سے ۔ اور آن کی بشریت کے ایک ایک جزئیر کوئیا ایک بھوا اد کی جوالہ ہو کہ ایک ہونہ بیں ، اور غلط عقید دس کے طوار پر طوار لگتے بھے جالہے ہیں ، اور غید باب فائم برات کی کہ ورسے اساس کے با دجود خود ہی اس موضوع بیقلم اٹھانے کی جزئید کی ، اور چند باب فائم کر کے درسیان مقبول بناتے ۔ اور جوحقہ بندہ کی خطا و کی فہمی سے شامل ہوگیا ہو ، اس عاجز رفر ملے ۔ سے درگر رفر ملے ۔ اس عاجز نہ درگان کے درمیان مقبول بناتے ۔ اور جوحقہ بندہ کی خطا و کی فہمی سے شامل ہوگیا ہو ، اس مورکور ور ملے ۔

مفهون کی نوعیّت ایسی ہے کہ ایک ہی آیت کی تکرار مختلف عنوانوں کے ماتحت ابعض اوقات ناگز برہو گئی ہے۔ دریاباد، بارہ بنکی جولائی سے 18 اور میں 19 میں میں 19 میں

# عبررين، ببتربين، مسكوليت

مشرک فوموں کو بڑی اور اصلی محفو کر قبول رسالت کی راہ میں ، انبیا ٹرکی بشربيت بى سے لگى ہے ۔ وہ او نار ما مظہر خدا كاعفيدہ نوسمجھ سكتے تھے اس مظہر خدا كى برستشُ بھی ان کی سمھ میں آجاتی تھی لیکن میر مانے یا سمجھنے کوکسی طرح نیار نہ ہونے تھے، ککسی انسان کوبادی بارمبرنو کہاجائے ، لیکن پرسننش وعبود بیت صرف ایک آن دىكىھەخالىق دىيەدردگار كاحق محفوظ ر<u>ىس</u>ے ي<sup>ر مىيىج</sup> اگرىيىتچى بىپ، اوران بىرايمان لا نا واجب سے توبس عبادت کے بھی حقدار وہی ٹھبرے " یہ الٹی منطق ان کے دماغ ك دك وريشيس بيوست كتے ہوتے تنى - قرآن مجيد نے اس عقيده يفر بار بارا ورمختلف بیرابوں میں لگائی۔

کہیں ارتشاد ہوا کہ:

كسى بشرك لتة بيمكن نهيس كمالتدتواس ا مَاكَانَ لِبَشَراَنُ يُكُونِينَهُ اللهُ كتاب اورفهم اورنبتوت عطاكرے اوروہ ٱلكِتٰبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ لَا نُسُمَّةً لوگوں سے کہنے لنگے کہتم میرے بندے بن يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُـواعِبَادًا لِّي جا وَالنَّهُ وَجِيورُكُر . مِنْ دُونِ اللهِ و (اَلْعُران، ع ٨)

اوركهيس بوں ارشاد ہواكہ بير نوممكن ہي نہيں كہ التّٰد مرسلين و ملائكہ كى عبادت كا حكم دے ۔ يا نوصات تعليم كفركى موتى ـ ٢) وَلا يَا مُعَرَكُ مُرانَ لَنَتَخِ لُهُ وَا

الله تنهيس ببحكم نهيس دنبنا كذنم فرشنول اور

الْمَالْئِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ آرْمَا بَّاءا أَيَامُوكُمُ بيم بون كويرود ذكار ملن لكو كباوة تم ينظم بِالْكُفْرِيَةِ مَاإِذَا أَنْتُمُ مُتَسُلِمُونَ ۞ كَفُرُكَادِكَ كَا ، بعداس كَ مُنْمُ سَلَمَان ہوچکے ہو ہ (آلعران، ع م) بنثریین ، اس منتر کاندمنطن میں ، منا فی تنی رسالت ونبوّت کے۔ وہ ہا دی ہو كيونكرسكناب، بولبسب عطنز ونعريض كاساته، بردوركمشركين ، يبيسوال بار باربیش کرنے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بہ حکایت دہرا دہراکنقل کی ہے۔ الله باتك كانت تَأْتِيهِم برعزاب اللي)اس لتي مواكم أن كياس رُسُلُ هُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوا أَن كَيْغِيرُ لَى نَانِيان فَكَرَاتَ عَظَ توبد (جرت والكارس) كيف تف كدكيا بمارى ٱڮۺٙڒؾۘۿؙڰؙۅٛٮؽۜٵٵ برابت كوتى بنتر (محض) كرك كا (التخابن رع ۱) ب اپنے ہیمبروں کے مذیر کہتے ، کہنم کب اہو ، بجز اس کے ایک ہمارے ہی جیسے بنفرمو (اورستر مجمى كهيس بشركا بادى موسكا ہے؟) ا فَالُوَّا إِنْ ٱ نَدْيَىمُ إِلاَّ بَنَسِرُ ﴿ تَمَا ورَبُوكِيا ، سوااس كَ كَرَبُم بَى جَيِبِ مِّ مُثَلَّنَا (ابراہیم- ۲۶) ایک بشرہو۔ هُ قَالُوُ المَّا أَنْتُهُ إِلاَّ بَشَرُ مَنْ تَمَ اور بُوكيا، سوااس كريم بي جيس ایک لبشر ہو۔ (بیس - ۲۶) حضرت صالح بيم بررحق موتے ہيں ، أن سے كها۔ الكَمْنَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنا (الشراءع م) تمسيم جيد ايك بشرى تو مو

ادراسی گساخانہ کہجیں دوسرے بیمبر برحق حضرت شعیب سے بولے۔ ک وَمَّااَ نُتَ اِلَّا بَشَوُمِیْ اُلُداالسُواعُ) اور تم بم جیسے ایک بشر بی تو ہو۔ اور جب سامنے کہنے میں یہ دیدہ دلیری تقی، تو پیچھے کہنے میں کیا باک ہوسکتا تھا،

ایک دوسرے سے کتنے:

أَبِعَثَ اللهُ الشَّوَّارُ سُولًا

(بنی اسرائیل -ع ۱۱)

اوركيين يون آيس مي چرج كرت

﴿ هَلُ هُذَا إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُهُ

(الانبيار-ع1)

تم ہی جیسے۔

نوع جید پیرجلیل القدری بول آپس میں بنسی السلف

الله مَاهٰنَ الاَ بَشَرُمِّنُكُكُمُ يُرِيدُ

اَنُ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُوْ (الومنون ٢٤٠)

بنخص نوبس ايك بشربينيم هى جيسائيا، یہے کہ تم سے برز ہوکہ رہے۔

حضرت و ح کے بعدایک اور مینم برحق آئے۔ اُن بیجارے کی بون خرابی لگائی گئی۔

بس ية وايك بشربي تم بى جيس مكات ال مَاهٰذَ الاَّ بَشَرُ مِّثُلُكُمُ يَاكُلُ

وہی ہیں جوتم کھاتے ہوا در پینے دہی ہیں جو مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشُرَبُ مِسمًّا تميينة بوراوراكركيس تم ابين بى جيب

تَشُرَبُونَ ۞ وَلَئِنُ ٱطَعُتُكُمُ بَشَـرًا ابك بشرك كن يرطيف لكي وتم ودالكل بي مِّثُلُكُمُ إِنَّكُمُ إِذَّا لَّخْسِرُونَ ۞

گھاٹے میں آگتے!

بمرجب سينكرون بزارون برس بعدحضرت دميني وبارون بيميري كانشان كرميني توفرعون اور فرعونیوں کو قبول حق کی راہ میں بڑی دشواری اِن داعیان حق کی بشر میت ہی نظرآتی۔

> اللهُ فَقَالُوُ إِأَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنَ مِثْلِنَا وَقُوْمُ هُمَالَنَا غِيدُونَ ٥

> > (المومنون - عس)

وہ بونے ، کیا ہم ان دونوں برایان لے آئی جويم بى جيسے بشريب درآ تحاليك أن كى قوم ہماری محکومے!

كياخداني رسول بناكرايك بشركو بعيحا

يه (معی نبوت) بس ایک بشرای توبس،

اسساد عطنز ونعریض، تکذیب والکار، تمسخ واستهزاد کجواب مین بیمهی یک بادی ، بوا، که در سے اصل حقیقت کے اظہاریں کچی مضعف آیا ہو، یا بشریت انبیاد کے مرکزی اور کلیدی عقبد سے میں کہیں سے کچی کی کر ودی بیدا ہونے یائی ہو، بلکہ بیمرس کی ذبان سے صاف صاف اور دہ طرفے سے کہلایا گیا، کہ بیشک ہم بشری ہیں، اور تم ہی جیسے بشر۔

دوسری بار، اورتنیسری بارالیسایی تصریحی اعلان بشریت کاحکم ملا۔ (اللّٰهُ اَنَّهُمَّا اَنَا بَشَرُ تِقِنْ لُکُ مُرْدُونَی آب کہ دیجئے کمیں نوتم ہی جیسا ایک اِنْتَ اِنْکَ اِنْکُ اِنْکُونُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُونُ اِنْکُ اِنْکُمُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونِ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونِ اِنْکُلُونُ اِنْکُونِ اِنْکُنْکُ اِنْکُونِ اِنْکُنْکُ اِنْکُ اِنْکُونِ اِنْکُنْ اِنْکُنْکُ اِنْکُلُونُ اِنْکُنْکُ اِنْکُنْکُ اِنْکُنْکُ اِنْکُ اِنْکُنْکُ اِنْکُ اِنْکُنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُنْکُ اِنْکُنْکُ اِن

- 4

(ايضًا (مَمُ السجده-١٤) (ايضًا)

وصف بشریت ہی سے ملاہوا ایک بہلود صف عبدست کا ہے۔ مشرکوں کی جمھ میں یہ عبدست کا بہلو بھی نہیں آیا۔ ہر بزرگ، مفدس سنی، اُن کے خیال میں ، بہال فوق البشر ہوگی۔ اورجب فوق البشر ہوگی۔ تو عبرخض کیسے ہوت تی ہے واقحالہ یا تو خدا ہوگا ۔ نایم خدا ، دیو تا یا دیوی ۔ اوراس حیثیت سے ۔ خالق یا فاطر نہ سہی ، لیکن کسی درج میں عبود وحاجت رواتو ضرور ہی ہوگی ۔ قرآن مجید نے مشرکا نہ منطق کے اس مخالطہ کی تردید قدم قدم پر کی ہے ، اور بیم برول کی عبد میت کا انتبات مشدوم سے کیا ہے۔ قدم پر کی ہے ، اور بیم برول کی عبد میت کا انتبات مشدوم سے کیا ہے۔

سبب سے زیادہ قوت وشد ت کے ساتھ الکارشا پرحضرت مینے کی عبد میت کا کیا كياب، اوسيحيون في آيكو بجائے عبد كے معبود كے درج ير ركھا ہے ۔ اس لخ آب کے نام کی نفرج اس سلسلیس اور ضروری تھی۔ ارشاد ہواہے، (الله الله الله الميسية أن تَلُون مسيّع كواس = ( درا مى عاربين كروه لله عَيْدًا الله (النسار ١٣٥) كعبد يول ـ اورمزية تاكيد كے لئے اس وصف كوخوداً يكى زبان سے دمراياہے آئے شردع ہی میں اپنی زبان سے کہددیا۔ (١ إِنَّ عَبُدُ اللَّهِ الْمُواتُّنِيَ ٱلْكِتَابَ من نوالله كاعبد مون - أسى في محوكمات ي اوراس نے محصنی بنایا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ (مريم-٢٤) يدا شات عبديت ، دوسر بيمبرول كحق بين جي ان كنام كيساكة سے-چنانچ حفرت زکریا کےسلسلریں ہے، ين تذكره بي آپ كي وردگاري مراني (ال ذِكُورَ حُمَتِ رَبِّكَ عَبْلَهُ کااینےعبدزکر میایر۔ زَكْرِتًا ٥ (مريم-١٤) اورنبی فدیم حضرت نوع کے ذکر میں ان کا نام لینے کے بعد ہے۔ بے شک وہ ایک عبد شکر گزاد تھے۔ (٢) اِنَّهُ كَانَ عُبُدًّا شَكُوْرًا ٥

ایسی ہی مراحت داؤ دنبی کے لئے بھی ہے، جو دنیوی جاہ وحشمت کے لحاظ سے بھی یر فوت تھے۔ بھی یر فوت تھے۔

( بنی امراتیل - ع ۱)

(ال) وَاذْكُرُ عَبْدَ نَا دَاوْدَ ذَالْاَيْدِ ہمائے عبد داور طری فوت والے کویاد کیجے، اِنْکَ اَقَابُ O (ص - ع) وہ بہت رجع ہونے والے تقے۔ اِنْکَ اَقَابُ O (ص - ع) معابعد، آپ کے فرزند سلیمان ذی شان کابھی ذکراس وصف کے ساتھ ہے۔

ا و و و مَنْ الد اود سُلِيْنَ و فِعْمَ اورهم في داود كوسليما نَ عطاكيا ، كَالْيَ الْعَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ أَوَّاتُ ٥ (مَنْ عَلَى) عبد عنى ببيت رجوع بوف والعظه

بعرذ کرابوب علیه السّلام کاسے - ان کی بیشانی بھی اسی عبدست کے تعفے سے

الله وَاذْكُرْعَنِدَانَا ٱلْيُونِ وَمَعْ) يا دكيجة بهايء عبدا توب كو ـ

دوبارہ اُن کی مرح بھراسی وصف کے ساتھ آئے ہے ،

m نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ الْكَادُ أَوَّابُ O کیااتھے بندے تھے، دہ بہت رجوع ہی

(ص و - ع م)

ننن اورسيميران جليل كاذكرايك سانه آياس. اورعبدسيت سيوصوف موني بىن نىنوں ئىزىك -

اورباد كبجئه بمايرعبادا براميم واسخي دبيقو وَاذْكُرْعِبَادَنَآ اِبْرَاهِ بُحِرَة كوجوبرس قوت والحادر برك بعبير اِسْطِقَ وَيَعُقُوبَ أُولِي الْآيِبُ بِي وَ الْاَبْصَادِ ٥ زم عم)

بیسب تذکرے دوسرے انبیار کے تقے سیدالانبیار کی عبدست فرآن مجیدنے اورزیادہ نکرارکےساتھ بیان کیے۔

شروع ہی میں جہاں تعارف آب کے سب سے بڑے معجزے قرآن مجبد کاکباہے، ومان آيكالفب كوئى اورنبيس، يبي حيد، لاياكيا بيد

ال وَإِنْ كُنْنَتُو فِي رَبِي مِستًا (المسنرو) الرَّم بين شك سماس (كتاب) كے بالىے بى جومم نے اپنے عبد كر آناری ہے تو تم بھی ایک سورت اسی کی سی

نَزَّ لَنَاعَظِ عَنُهُ نَافَ انُّوا لِيسُوْرَةٍ مِّنُ يِّتُلِهِ ٥ (البقرة-٢٤)

لے آؤ۔

اس اعجاز قرآنی کے بعد آپ کالیک دوسرامشہورونمایاں مجرد وسفر مراج کاب، اس سلسلس آب کی نسیست مع الله کااظها داسی وصف عبد تبت ہی کے ساتھ کیا ہے۔ باک دات ہے وہ جولے گیاراتوں رات لینے الله يُسْفِينَ اللَّذِي آسُرِي إِعَيْدِ عَ لَيلاً عبدكومسجد محترم سے دوروالی مسجد تک ۔ وقي المتشجد الحرام إلى المسجد الْاَقْتُصِي (بني امرائيل - ١٤)

تيسري جلك بيرى تل بطف وعنابيت برآب كي ذكرين كفابت اسى وصف يك كن سے -عالى شان دات سے دہ جسنے بيفيصله (كى كتاب)ايين عبديرنازل كي ، تأكه ده نيا جہان کے لتے نذیر ہوں۔

اللهُ عَلَى اللَّذِي لَنَّزَّلَ الْفُوْقَانَ عَلَى اللَّهُ وَقَانَ عَلَى عَبُدِه يِتِكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيرًا ۞ (الفرقال - ع ١)

چوہتی مار بھرموزنی تخصیص بر ذکر مبارک اسی وصف عبدیت کے ساتھ ہے۔ سادی مشاکش اس الٹرکے لئے ہے جس نے (ير) كناب ناذل كى استفعيدير، اوراس میں درا بھی کے تہیں رکھی ۔

(٢٩) ٱلْحَمْثُ لِلْهِ الَّذِي ٓ ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِه الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا ۞ (الكبيف- ج1)

يانيوان مونع بيرانطهاد كرم خصوى كأبيه، اوروبان بهي ذرجيل اسى عنوات بيد -وه (الله) السله جوابيف عبد ريكً لي موتي آینین مازل کرتاہے کردہ تم کو تاریجیوں سے روضى كى طف لے آئے۔

الله عُوَاللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُلِيَّ اللَّهِ اللَّهِ بَيِّنْتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلَاكِ إلى النيور (الحديدي)

يساليد مفامات ده بي ، جهال بشرتين (ادرعبدتيت) كااطلاق حضرات انبيار، خصوصًا سيدالا نبيار كي ذات برصراحت كيسانه بولسي ليكن إن كيعلاده كترت سي مفامات ابسي على بن جهال ال كوعق من وصف بشرتت مراحةً بنيس، ولالةً يأتضمنًا

لایا گیا ہے بعنی ابسے عوارض بیان کر دیئے گئے ہیں ، جوبنتر تبت سے منفک نہیں ہوسکتے بلکہ اس كولوازم سي داخل بير -

چنانچدامم ترین لوازم بشرتیت سے پر سے کدانبیاء اس دنیایی غیرفانی نہیں، فناپذی موتے ہیں ، اوران کے جسد کو فرورت بدل ما بتحلل باکھانے بینے کی برارنگ دستی ہے اس كوبون بيان فرما باكباس

اورہم نے (بیمبروں کے)جسم ایسے نہیں بنا کروه کاتے بیتے د اوں اور ندوه (اوگ)

اللهِ وَمَاجَعَلُنْهُ مُجَسَدًا لَّا مِاكُلُونَ التَّطَعَامَرَوَمَاكَانُو الْحُلِدِينَ (الانبيار-ع)

بميشره جان والعنف

حضرات انبياريبي نبين كم عام انسانون كي طرح فافي وتعالى، اوركف تعيية

بن، ملكه بازارون مين جلتے بيرت بين بن

ادرم نه آپ سقبل جنت بی دمول بیج، بعرت بحى تقار

٣٠ وَمَا آرُسُلُنَا فَبُلَكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُ مُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَبُشُونَ مَبُ صَابِكُوا الْجَي كُلَفَ مَصَّاور إِزَارون إِنْ الْمِيَّةُ فِي الْرَسُواقِ ﴿ ﴿ (الفرقان - ٢٤)

صاحب ابل وعيال بوزا ، اولاد كى طلب دتمنّا دل بين بوزا ، اس كى دعاكرنا ، ازواج كحقين دعك خيركرنا، يسب ادصاف بشرى إي، اوران سبكاذكراس كتاب مين ایک دوسرے عنوان کے ماتحت مے کا ۔ س کا بڑھنا ، کہولت بیضعف جسمانی کاظام رہونا ، ضعیفی میں اولا د کی طرف سے مایسی ، بریمی سب بشرتیت ہی کے عاصر ہیں اوران کی معمول بھی اس کتاب میں ایک سنتقل عنوان کے ماتحت ملے گی۔

یمال محض خمناد و تذکرے کا فی ہوں گے۔ ایک مقام یہ ہے کو فوضت حقرت الرہیم کے فوز ندصالح کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ کی نظرا پہنے میں یہ جاتی ہے، اور بربشر کی طرح آپ بھی اس بشارت برجران دہ جاتے ہیں۔

ابراسيم فَالَ اَ سَشَرْتُهُوفِي عَلَا اَنُ ﴿ (ابراسيم في) كماكياتم عِي إِسَارت ديتي و مَّتَدِيَ الْكِكَبُو فَبِعَ تُبَيِّرُونَ ٥ اس مال بين مربَّ هايا جِهِ بِرَاجِكا مِنْ وَبِشَارُ محے کاسے کی دیتے ہو۔

اسباب ظامری برنظرکرے، براندسالی میں اولادی طونسے مابوسی، خاصة بشریب، دوسراموفع برہے كيد صرت زكر يا اسے لئے اولادكى دعاكرتے بي ، كيكن ساتھى اين براند سالى كة أروعلامات كالمى ذكر منع الفيس-

ا عير ان و العَظَمُ مِن العَظِمُ مِن العَظِمُ مِن العير عيد ود كارميري بريال كمزورير على

وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا مِ بِينَ اور (ميرے) سرك بالول بي سفيدى

بھیل بڑی ہے۔

بيبراندسالى كے يه آثارعلامات ومقتضيات بشرى مى بي -

عبدتب كے لوازم میں سے مسئولیت ، عبودتیت ، اور مكلف بداحكام شرع ، وناجی ب اوربیمبراس باب بین عام مومنین سے ذرایمی ممتاز بنبس بوتے۔

ارا ہیم خلیل کا جومزنبہ سیمیروں میں ہے معلوم ومعروف ہے۔اس ریمی ان سے بران علم اسلام بى لافكا بوارينبين بواكه انبين است معاف وسنتى ركاكيا مو

ا وُقَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسُلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ وَعَن جِدا براميم سمان ك

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ يُروردُكُادِ فَيُهَاكُهُ اسلام لا وَ- بول مِين (النقره - ع ١١) اسلام لح آباي وردگاعالم ير -

(النقره - ع ١٩)

ان کی آنمائشیں بھی موس - اوروہ ان میں بورے اُترے - بیرمیس مواکرو و بلااتا رسپے ہوں ۔

اوروه وقت بادكروجب ابراتيم كى آزمائش الله واذابتك المراه والمراهدة بِكِلْتِ فَأَنْتُهُنَّ الْقِرَه ع ١١) بعض بانوں میں اُن کے برورد کارنے کی ،

#### اوراً ني يورك أترك

بيت الله كى معادى كاكام انبول في اين فرزنداسليل سع مل كركيا الم اوروه وقت بإدكرو، جب ابراميم، المحيل ا وُإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِ يُوالْفَوَاعِلَ الْقَوَاعِلَ الْمُؤَالْفَوَاعِلَ كيسائة (ملكر) بيت الله كي بنيادي اللها مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمُعِيْلُ (البقوعه)

اوراس مخلصانه طاعت وعبادت محقبول كى دعا بحى كرنے جاتے تھے ۔

اے ہائے بردر دگار، اسے ہاری طرف معقبول مجى كرنوى سع تراسنن دالابرا جلن ا كَتِّنَا تَفَتَّلُ مِثَّا إِنَّكَ اَ نُتَ السِّمِيعُ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (البغره - ع ۱۵)

والا\_

اورمز مديطاعت وعبادت كے خواستىكار و حريص تقے۔

اسے ہمامے برورد کاریم کواینا (اور زیادہ) فرال برداربنائے ... اورم كومارے ج کے احکام بتادی، اور ہم پر دحمت سے و مرفر ما، میشک توہی ہے را تو مرفرانے

(٣) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ .... وَ ارِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (البقره ع ١٥)

والا، برارح كريف والا

اسى اسلام برقائم رسفى وحيّت ابرابيخليل اسين ومكون اودي في كوكركة . اوراس (توحيد) كاحكم فيركة الراسيم ابي بليل کواور(ایے پینے) بعقوب کوئی، اے میرے ببيوالله ناسدن وي وتمها يصلة منتخب را معے موتم میں موت آئے تو صرف اسی حا<sup>ت</sup>

 ﴿ وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهُ مِيمُ بَنِيْ لِهِ وَيَغَوُّنُو يُبُّنِيَّ إِنَّ إِللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمُ اللَّهِ يُنَ فَلاَّ تَهُوْتُنَّ إِلَّاوَانْنُكُمْ تَسُلِمُوْنَ-(البقرة - ع ١١)

اسلام پر۔

خود بیفوب علیدالسّلام بھی اسی دین ِ توحید کی وحیّیت ، بسترِمرک پر، اپن نسل گئر

اِلْهَا وَّاحِدٌ إوَّنَحُنُ لَكُمُسُلِمُوُنَ.

(البقرة - ١٢)

جب انهول نے اپنے بیٹوں سے بھاکہ تم لوگ بمرے بعدکس چیزی پرسنش کر ہے، دہ بولے ہم اسی خدائی پرسنش کر ہے گئ جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم و اسمعیل والحق کرتے آتے ہیں بعنی خداتے والا کی، اور ہم ہیں اسی کے فرما نبردا رویں گے۔ کی، اور ہم ہیں اسی کے فرما نبردا رویں گے۔

اسلىمىل علىدالسّلام كا ذكر جبإل مدح كسائقة آتلىب، وبال بريعي بيّع كه (تود توخود) البينه گردالون پريمي نما زوزگوة كى تاكيدر كھتے تقعید

وَكَانَ يَامُوا الْهُلَا بِالصَّلَاةِ وَ وها ...

الزَّكُولةِ - (ريم - عم)

وه این گروالول کوهم دینترست تقیماز اور زکاه کار

وہِ ۔ رئریم ، ع ۱) ۔ ، اور روہ ہو۔ متعدد بیمبروں کے اوّاب داوّاہ ' ہونے کا تذکرہ آن کی عبدیت کے سلسلہ میں

ا چھا ہے۔ ابراہیم نے بدایں کمال مرتبِت ایمان ، مزیداطینان فلب کی خاطر شاہرہ بعض

خوارق وعجانب كى درخواست كى \_

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبُرْهِمُ رَبِّ آرِفِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْتِي ﴿ قَالَ آ وَكَوْتُومِنُ \* قَالَ بَلَى وَالْكِنْ لِيَكْلَمَ إِنَّ قَالَ آ وَكُونُونُ \*

(البقره- ع ٣٥)

اوروه وقت یا دکرو، جب ابراہیم نے واق کی کہ اے میرے پروردگار چھے دکھا دے کہ تومُردوں کو کیوں کرزندہ کرتاہے! رشا دہوا کیا ہمیں اس پایان ہیں۔ بوسے (ایان) کیو

کیانمبیں اس پرایان نہیں۔ ویے (ایمان) کیو نہرگالیکن اینے قلب کومطمئی (مزیر) <u>رنے ک</u>یئے۔ حضرت عیلی ، جنہیں ان کی امّت کے بڑے بڑے عالم وفاضل تک ابن اللہ مان رہے ہیں، خوداُن کی نبان سے دعوت نوجیدی قرآن نے نقل کی ہے۔

(الله الله مَرَيِّ وَ رَبُّ كُمُ فَاعْدُولُ وَ الله الله الله میرارب ہے اور تمہارا بھی طف الله میں میرارب ہے اور تمہارا بھی طف اَصِرَاطُ مُسْتَقِیْمُ وَ رَبِّ کَمُ فَاعْدُولُ وَ مَدِیْ اِسْتُ کرو، سیری میں اسی کی پرستنش کرو، سیری

(آلعران - ع ۵) داه يبي ہے۔

آپ کی بیدائش کاطربقه اگرخارقِ عادت تقا۔ نوہواکرے ، بہرحال اسسے آپ کے بشراور خاکی الاصل ہونے بیکر بااثر پڑتا ہے۔ آخر حضرت آدم کی بیب دائش کاطریقہ تو عام بشری طریق توالد و تناسل سے بالکل ہی الگ تھا۔

حضرت علیتی کی ذات چونکه انبیت اللی دولدیت اللی دالے فترک کی مرکز خصوصی ر د چکی ہے ۔ اس لئے آپ کی بشریت دعبد بہت پر زورسب سے زیا دہ گیا ہے، بہانگ کر هنتر میں بھی آب سے بیسوال ہوگا۔

(المائده - ع ١٦)

کےعلادہ ۔''

اورجواب فدرتاً آپ كى طرف سے يوم مروكا،

کی سُبُطْنَكَ مَا يَكُوُنُ بِيَ آنُ اَقُولَ تَوْبِكَ وَات ہے، مِين السِي بات كِسے كِه مَا لَيْنِي لِي حِبَهِ مَا لَيْنِي لِي حِبِي اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّ

سب سے زیادہ زور و تاکیر، تکرارو تھڑے ، قدرةً مرودا بنیار ، رسول النرصال تر علیہ و می کا مسئولیت اوراً سے مطام وا تاریسہے۔

باربارارشاديه بوام كركهبي خودس اس بيام حق مضعلق شبراوردهو كيبن نه

برخطانا ـ

س ر (الانعام - عم)

💩 رر رر (یونس- ع۱۰)

ادرایک برائے نام اختلات کے ساتھ۔

(ه) فَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْمُهُنَةَ رِنُيَ (العران عَ ) توآبِ شك كرف والون بي نه جوجايية كار

الله فَلاَ تَلِكُ فِي مِرْكَيْةِ مِنْكُ - آپاس (قسراًن) كے بالىرى بى (مود ع م) درود ع م)

ابك باركيرخفيف لفظى تغير كمساتد

دسول پرجودی فرآنی نازل ہوتی ہے ۔ اس پرابیان لانے کے مکلّف جس طرح عام مومنین ہیں، خود دسول کھی تھے ۔

﴿ اَ مَنَ النَّرَسُولُ بِمَا ٱنْهِ لَ اللَّهِ سَرِولَ (خود) ایمان لاستَ اس برج کچهان پر مِنُ دَّیِّهِ وَالْهُوَ مِنْوْنَ - (ابقوه - ؟) الترکه بارسے ناذل موا اورمومنین (بھی) خاص طور پرآگے کو کھم ملاہے کنے انت کرنے والوں کی حایت وجنبہ داری نرکریں ۔ ه وَلَا تَكُنُ لِلْحَالِبِينِينَ هَصِيمًا آبِ فائوں كے طوف وار نب جائيں۔

اوراس سيمنصل، اس سيملي مونى بد دومرى برابيت مي -آبِ ان لُوگوں کی طفسے دکالت ندکیج جو (٥٧ وَلَا تَجَادِلُ عَنِ الَّـذِينَ يَخْتَانُونَ آنْفُسَهُ رُدِ (النّسار ١٢٤) اینی نفسول کونقصال بینجاتے رستے ہیں۔

الله كخصوى فضل وكرم في آب كوسنهما له دركها ، ورنه محالفين توبيته بيربيه كم بير المنطق كمخودآب مي كوراه سے بركشته كردكھيں۔

اورالتركاخاص فضل وكرم أب برنه بوتاتوان ٥٠ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وكوسك ايك كروه فياس يركرمت بانده لَهُمَّتُ تُطَائِفَةٌ مِّينُهُ مُرَاثُ يُضِلُّوكَ. ی لی تنی کر آب کو گراه کرکے رہیں۔ (التسارع ۱۷)

آياس ير مامود مح كرآب يرج كجي مى نازل مواسد، اسم يورك كايورا بهنجائين، اوراگر آگ نے اس بی کھی کو تاہی کی ، توگو یا آب نے کوئی بھی بیام بنیں بینچایا ۔

ه يَاكِيهُ هَا الرَّسُولُ بَيْغُ مَا أُنْزِلَ اسے دسول آپ پرآپ کے برورد کاری فر اِلَيُكَ مِنُ زَيِّكَ مُوَانُ لَّـمُ تَفْعَلُ خَمَا سے جو کھے بھی نازل ہواہے دہ آب (سب) بہنجاد یکنے۔ اوراگراپ نے ایسانکیاتو آپ نے بَلَّخْتَ رِسَالَتَكُ . (المائده - ١٠٤) التركاايك بيغام مجي نيس بينجايا -

خودآب کی زبان سے کہلایا گیاہے کہیں نودعوت توحید واجتناب مترک برمامور موں اوراسینے ہی متعلق ڈرنارہتا ہوں کر کہیں کو ماہی کرکے مستحق عذاب نہ بن جاؤں۔ هُ قُلُ إِنِّ أَمِرُتُ آنُ آكُونَ اَدُّلَ آب كه ديجة كمحفي رحكم الماسه كرس اسلام

ست پلے لاوں ، اورتم مشرکوں میں سے برگز مَنُ ٱسُلَمَ وَلَاتَكُونَنَ مِنَ الْمُشُولِينَ

منهوجاد اليكمد ديجة كداكر ملي يروردكا قُلُ إِنِّي اَخَافُ إِنْ عَصَيْت رُبِّ عَنَالَ کی نافرانی کروں تومیں توایک بڑے دن کے (الانعام-ع) يَوْءِرِعَظِيْمِ۔ عداب سے درنا ہوں ۔

اوراسسے درا آگے بڑھ کر کھر ناکید آپ کی زبان سے اسی دعوت نوحید واجتناب شرک کی کوائی گئی ہے۔

(١٠) ٱبِئَنَّاكُمُ لَتَشَهُ لَهُ وُقَ آتَ مَعَ كباتم سيح يمي كوابى ديننے ہوكداللہ كے ساكھ کھا درمبودھی ہیں؟ آپ کہہ دیجے کہیں نو اللَّهِ الْهَدُّ ٱخْدَى وَكُلُ لَا اللَّهِ لُولَا اللَّهُ لُ (يه) گواهي نبين دنياآب کېد د کيځ که وه توبس فُلُ اِنَّمَاهُوُ اِللَّهُ وَّاحِلُّ وَّالْمِكُ وَّالَّبِي بَرِيُّحُ يِّمَّا تُشُورِكُونَ - (الأنعام - ٢٤) ابكمعبودسے اورمین تمہامے شرکھے بیزار مول ر

آت كواس كى فهائن موئى ،كرسب كامدايت يرجع موجانامشيت تكويني كے خلاف ہے، اورآگ کااس تمتّایں پڑناایک شائبہ جاہلیت رکھنے کے منزا دف ہے۔

ادراگراللد كى مشيت بديمونى نوان سب كو بدایت پرجمع کردیتا توآب جا ہلوں میں نہ

ال وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَكَّ الُهُدُى فَلاَ تَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. (الاتعام - عم)

آب کی زبان حفیقنت ترجان سے بی حقیقت صاف صاف کہلا دی گئی ، کرسی نہ آب كهدديجي كرتمس ينهين كهناكرمير باس میرے یہ ور دگا دکے خزالنے ہی ا ور نہیں علم غيب ركحتا بون اورندمين تم سے بكہتا ہوں کہیں فرشتہ موں من توبس جو کھے دحی بیر ادیراتی ہے،بساسی کی بیردی کردم ہوں۔

خرائن يرور دگار كامالك ، مزعالم الغيب ، مذ فرشنذ ، بلكه عرف وحى اللي يرجينے والا مو-اللهُ قُلُلًا أَقُولُ لَكُورُ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلَا آعُلَمُ الْغَيْبَ وَلَا ٱتُحُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ مِ إِنْ اَنَّا تَلْبَحُ إِلَّا مَا يُوَخَى إِلَى وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آئيسيعي بازيس ايسي مي موتى جيسى مرفر د بشرسے موتى ، اگركيس آئي سے كوتى

لغزش ہوگی ہوتی ۔ جولوگ اپنی محبت میں آب کے اددگر دمجع رہتے ، اُن کے ہٹادینے کا نامعفول مطالبہ منکرین کی طوف سے بیش ہونا رہنا ۔ آب سے ادشا دہواکہ اگر آپ کہیں اُن معفول مطالبہ منکرین کی طرف سے بیش ہونا دہوائے گا۔ برعمل کر گزرے ، نوآپ کا شمار بھی " ظالموں " میں ہوجائے گا۔

اورمشرکوں کی فرمائش شرک کی (برقرض محال) تعیل نوآب کو دھتکا دری (اگرآپ میں الطّلبِد اُبِنَ کَ دھتکا دری (اگرآپ مِن الطّلبِد اُبِنَ کَ در الانعام ع می ایساکیا) نوآب کو کھلے طور مریگرا ہوں میں اورمشرکوں کی فرمائش شرک کی (برفرض محال) تعیل نوآب کو کھلے طور مریگرا ہوں میں

شامل کردے گی۔

اَعُبُدُ الَّذِيْنَ آبِ كَهِ دَيِجَ كُرُ كُولُواس كَى مَا نَعِتْ ہِ كَمُرُ وَ اَسْ كَى مَا نَعِتْ ہِ كَرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣) قُلُ إِنِّى نُهِينُ اَنُ اَعُبُدَ الَّذِينَ تَدُعُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ \* قُلُ لاَّ اَنَّبِعَ اَهُوَاْ ءَكُمُ قَدُ ضَلَكُ إِذَا وَّمَا اَنَامِنَ الْهُ هُتَدِينَ - (الانعام - ع)

کو یاعظت ومقبولیت کوئی الیبی نشے نرتنی ۔ جوکسی بنی کی ذات کے ساتھ چپک کررہ گئی ہو۔ ہزی کا سالاتفترس تواسی وقت تک ہے، جب تک اس کا گہرار نشتہ رصل کے الہی سے جڑا ہوا ہے ۔

خود کوئی لغزش و مبیلی نوالگ رہی ، نافرمانوں ، سرکشوں کے ساتھ مہنشیبی تکشیطانی عمل قرار پایا۔

ادرجب آپ ان توگوں کو دیکھنے جو ہماری آینوں میں عیب جوئی کراس سے الگ ہوجل ہے ، پہان کس کہ وہ کسی ا در با میں لگ جائیں ، اوراگر آپ کوشیطاں مجلاک ( وَإِذَا لَا اللهِ اللهُ الل

الْقَوُمِ النَّطْلِمِيْنَ وَالانعام عَم) نوبادآجانے کے بعد (ایسے) ظالم لوگوں کے بعد (ایسے) ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھتے ۔ انبیار سابقین میں سے کی ایک کانام لے کر ذکر کرنے کے بعد آیکوا دشاد ہواہے کہ

ابىيارسابقىن بىي سىلى ايك كانام كے گرد كر كريے كے بعداب كوارشاد ہوا ہے كہ بس اہنیں كى بیروى كرينے دہيئے -

(١٦) أُوْلَنْكِكَ اللَّذِينَ هَدَى الله سيلوك وه كفر، جنهين الله في برايت كي هي

نَبِهُدَاهُمُ اتَّدِهِ - (الانعام عنه) تَوَابِ عِي انبيس كَ طريق يرجِك -

ایک بیمرجلیل، ابراہیم خلیل کی زبان سے، قبل نبوت، کہلا باجاچکا تھا کہ اگر اللہ کا فضل خصوصی دستنگیرنہ رہے، تومین تو گرا ہوں میں شمار ہوتا۔

(الانعام - ع ٩)

رسولً المتٰرکوماحت کے ساتھ بیحکم طا، کہ بس دمی الہٰی کی بیروی کرنے رہتے اِ ور مشرکوں کی طرف درا انتفات نہ ہونے یائے۔

﴿ اِنَّبِعُ مَا اُ وُحِیَ اِلَیْكَ مِنُ بِنَ اسی وی کی جوآپ کے پروردگاری فُرِ وَیِّبِكَ جَلَا اِلْهَ اِلاَّهُوَجَ وَ اَعُرِینُ سے آپ پراُ تری ہے کہ کوئی خوانمیں ہے عَنِ الْمُشَّرِكِیْنَ ۔ (الانعام عا) بجزاس کے بیروی کرنے رہیے ۔ اور شرکوں

سے کنارہ کش رہیئے ۔

یری آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر کہیں ان لوگوں کی طرف آپ مائل ہو گئے ، تو دنیا میں اکثریت تو ایسوں ہی کے ۔ اکثریت توالیسوں ہی کی ہے ۔ جو آپ کو گراہ ہی کرکے رہے گی ۔

ا درد د اَن تَطِعُ ٱكْثَرَمَىُ فِى الْأَرْضِ ادرد د مَدْ مَين پرزياده ترجولوك بهي، اگر بُخِطَةً كَانَ كَاكْمَ الله الله عَنْ سَبِيدُ لِي الله عَنْ الله عَنْ سَبِيدُ لِي الله عَنْ الله كالله الله عَنْ سَبِيدُ لِي الله كالله الله عَنْ الله كالله الله عَنْ الله كالله الله عَنْ الله كالله عَنْ الله كالله عَنْ الله كالله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَن

### سے آپ و بھٹاکا کرہی دہیں گے۔

آب کو یہ می کہنے کاحکم الله بعدا قرار توحید ورق شرک کے، کریں ہی سب سے بڑا مسلم ہوں ۔ اور وا باب ہونے اور ملّتِ ابراہی پر علنے کی نوفیق مجھے فضل اللی ہی سے ہوئی ہے ۔

 قُلُ إِنَّنِىٰ هَدَانِىٰ رَبِّىٰ إِلَيْ آب كه د بجية كرمجه كوسيدها راسته بيرك يروردگارنے تبلاد باسے - (وه) ايك دين صِرَاطٍ مُّسْتَقِيُدٍ ۞ دِيْنَاقِيماً مِّلَّةُ محکمہےجوطریقہ ہے ابراہیم راست رَ و ابراهيب وعنيفاه وماكات من الْمُشَركِيْنَ ۞ قُلُ إِنَّ صَلَاقِتُ وَ كا. اوروه شرك كرف والون ميس ين تے آب کہ دیج کریقینا میری اداوریری نُسُكِيٰ دَعَيٰ إِي وَمَمَا يِنْ يِلْهِ رَبّ سادى عبادت اورميرى زندگى اورميرى موت الُعْلَيْدِينَ ٥ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ بەسىپەخالىس الىرىپى <u>كەلىمە م</u>ىرىخ بەردىگا ٱحِدُثُ وَانَااَوَّلُ الْمَسْلِينَ -عالم ہے بلاکسی شرک کے مجھے اسی کا حکم ملآم (الانعام - ع ٢٠) ادرىسى سلمول يى سب سى بىلا بول -

آپ کو جوکتاب ملی تقی ، آپ اس کی تبلیغ پر مامور تقے ، اور آپ کو حکم تفاکر آپ اس سے منگی مذمحسوس کریں -

(ال كِتَابُ أَنْزِلَ النَّكَ فَلا يَكُنُ يايك كتاب جِج آبِ بِاس لِمُا آادى كَنَ فَلَا يَكُنُ يايك كتاب جِح آبِ بِاس لِمُا آادى كَنَ فَيُ النَّهُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُونُ وَلِي اللَّهُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَلِي فَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَلِي فَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَلِي فَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَلِي فَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَلِي فَلَا يَكُونُ وَلِي إِلَيْ يَلِي مُنِ اللّهُ فَلِلْ يَكُنُ فِي مِنْ اللّهُ عَلَا يَلِي اللّهُ عَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلِكُ لَا يَلِي اللّهُ عَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلِكُ لِلللّهُ عَلَى إِلَيْ يَلِي مِنْ اللّهُ عَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا يَلْ يَلِي مِنْ اللّهُ عَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَا يُعْلِي اللّهُ عَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَا يُعْلِي عَلَى اللّهُ عَلَا يُعْلِي عَلَى اللّهُ عَلَا يُعْلِي عَلَى اللّهُ عَلَا يُعْلِقُونُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ عَلَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ عَلَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ عَلَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ لَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

آب سے پھر کہلایا گیا کہ میں نوبس وحی اللی کی بیروی کرتا ہوں میں کوئی اپنی طرف سے کھے محصر مختودے ہی لاتا ہوں ۔

ن فُلُ إِنَّمَا أَنَّبِعَ مَا يُوسَى إِلَى آب كهد يج كمين وبس اسى يروى

مِنْ رَقِیْ ۔ (الاعراف - ع۲) کرنا ہوں ، جودی اللی میرے ادبر ہوئی ہے۔

آب کو تنبیہ کی گئی، کہ یا داللی میں لیگر ہیں ، اور کہیں غافلوں میں شامل نہ ہوجائی ۔

(ع) وَاذْکُرُ رَّ تَبَكَ فِی نَفْسِكَ .... اور اپنے پر در دگار کو اپنے دل میں یا دکرتے وَلَا تَکُرُ مِّنَ الْغَافِلِينَ ۔ (الآغزاع٢) دہیے .... اور غافلوں میں سے نہ ہوجائے ۔

وَلَا تَکُرُ مِنَ الْغَافِلِينَ ۔ (الآغزاع٢) دہیے .... اور غافلوں میں سے نہ ہوجائے ۔

بر نہ تھا کہ آپ کی کسی بات پر بھی کوئی گرفت اہلی ہوتی ہی نہ ہو۔ بندہ ، داناتین ہو کر بھی بہر جال بندہ ہے۔ اس کاعلم ، علم اللی کو کیسے محیط ہوسکتا ہے۔ اعمال و معاملاً میں کوئی نہ کوئی بہر کوئی بید کہ اس کی نظر سے رہ ہی جائے گا۔ ایسے ہر موقع پر فرآن مجید میں میں کوئی نہ وار دہوتی ہے۔

میں کوئی نہ کوئی بہر کو بھی اس کی نظر سے رہ ہی جائے گا۔ ایسے ہر موقع پر فرآن مجید میں شنیہ وار دہوتی ہے۔

اسى طرح ایک اورغ وه کے موقع پرجب آپ نے منافقین کو اُن کی عذرخوائی سن کرنتر کت جبا دسے معاف کر دیا تھا ، تواس برگرفت کو بڑی شفقت کے ساتھ ، بوں ہوئی -

(ه) عَفَا الله عَنْكَ لِمَ آذِنتَ الله نه آبِ كُمعان كرديا - آب نه الله فَ آبِ كَمعان كرديا - آب نه الله فَ حَتَّى يَتَنبَ يَّنَ لَكَ النَّب فِينَ وَكُول كُوك كُيول اجازت دے دی جب تک صد نَّوُ ا وَ تَعُلَمَ النَّل فِينَ - آب عَمل فَ سِجِّ لُوگ مَ مَال مِن مَال مَل فِينَ - الله عِلْول كُون معلى كريسة - دالتو بة -ع ع)

مشركن مكرآب كے اور دوسرے مومنین كے آخرعزيز مى ہونے تھے - دومرے مومنین کی طرح آب نے کھی طبعی مجتب کے اثر سے ان میں بعض وفات بائے موول کے حق بين دعلت مغفرت كردى -اس بيتنبيدان الفاظيي وارد موتى -

(٧) مَا كَانَ لِلنَّبَى وَالَّذِينَ المَنُورَ بن امارايان والون كوما تزنه تفاكم شركين دا دہی ہوں اس امرکے ظاہر ہوجلنے کے يعركه برلوك دوزي بي-

آتُ تَسَنَتَفْفِرُ وَاللَّهُ شُرِكِينَ وَلَوْ كَالْوَآ مَا كَحِق مِي مغفرت كي دعاكري أكرج وه رشته ٱوُلِيُ قُرُنِي مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُمُرِ ٱنَّهُمُ اَصْعَابُ الْجَحِيْدِ.

جا ہلوں، مشرکوں کی طرف سے فرمائش بار بار ہوتی کہ ، فلال مضمون کے بحائے فلا مضمون کیوں نہیں قرآن میں بیان ہونے ۔ جواب آپ کی زبان سے ایک بار پھر یہ کہلایاگیا كريهي كونى ميرك اختباركى بات ب اوراكرس (خدانخواسته) كمرط كركي بيني كرون ،

تومين خود مي منالب من منالا موجاؤل!

الله مَا يَكُونُ فِي أَنْ أَبَدِ لَهُ مِنْ تِلْقَا كِئُ نَفْسِيءَ إِنَ ٱلَّبِحُ إِلَّا مَا يُونِي إِلَى عَ إِنِّي آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِيْ عَذَابَ يَوُمِرِ عَظِيمِرٍ.

(یونس ع ۲)

آب كهه ديجية كمعجسة نويزيين بوسكناكم بس ابن طفسے اس میں کھے ترمیم کردوں یں نوبس اسی کی بیروی کروں گا ،جومیرے باس دمی سے بہنجاہے میں اگراینے رو روکا كى افرما فى كرون نوسى نوايك برك بعارى دن کے عداب سے درنا ہوں ۔

عفيدة نوجيداوررة شرك كے مكلف جس طرح سب انسان تقے -آپ مي تقے -اورانکاریرچوسزاسب کے لئے تھی ، وہی آیا کے لئے بھی تھی۔ اور آپ کو اس کے اعلان کا حکم ملا ـ

تومير، ان معبودول كي عبادت نهيس كرتا جن كينم ال**تُدكوجيوا كرعبادت كرته موا**لبتّه ين واس الله كي عيادت كرمًا مون جوتمباري حانین بض كرتاہے . اور مجھے وحكم ملاہے كريں ایان لانے والوں میں سے ہوں ۔ اور یہ کامینا ورخ دین کی طف سب سے کمیسو ہوکر کر لیجئے اورمشركون بيس سيمركز منه وجية اورالندكو چھوڈکرکسی ایسی چیز کی عبادت ندکیجیے ، جو آب وذكوئي نفع بنجاسكا ورنداب كوكوني خرر، ادراگرابیاکیا، نوآب کاشار بعی ظالم<sup>ن</sup> ہی ہیں ہوگا۔

(٨) .... فَلَا عُبُدُ الَّذِيْنَ تَعُبُدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنُ أَعُبُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَنْوَ ثُلُكُمُ وَالْمِوْتَ اَنْ ٱكُوٰنَ مِنَ الْمُوَمِنِيُنَ وَاَنْ اَقِعْ وَجُهَكَ لِلَّهِ بِي كَنِيفًا وَ لَا تَكُونَ نَتَ مِنَ الْمُشْرِكِ بِيَ وَ لَاتَدُعُ مِنَ دُوْتِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا يِّنَ النُّطْلِيدَيْنَ - ( يُنس - ع ١١)

شديزرن بجوم اعدار يرهي آب اسى يرما موريح ، كرفيصله اللي كانتظار كري -کے پاس وی مجیعی جاتی ہے ادرصبر کیجئے، ببان نك كمالله فيصله كرد اوردهس

 وَاتَّبِعُ مَا يُونِحَى إلَيْكَ وَأَصُارُ آيٌ يروى اسى كى كين دسية جوكيرآب حَتَّى يَحُكُمُ اللَّهُ عَ وَهُوَغَيْرُ الْكِينَ. (بينس-ع ١١)

سے بہزفیصلہ کرنے والاہے۔

بشریت کے طبعی نقلصے سے کھی آگے دل ہیں یہ آنے لگنا، که فرآن کے جی تقریب کی مخالفت آنی منند مدکی جاتی ہے۔ انہیں تبلیغ میں حجوز ہی دیاجائے۔ باآ میک جی معامدین کے اس طنز سے کبیدہ ضاطر ہونے لگئے کان سیمبر کے ساتھ خزاند کیوں نہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ کوئی فرشنہ نمو دار کیوں نہیں ہونا۔ ایسے ہرموفع کے لئے حقیقت واشکاف بیان کردی گئے سے !

توشايدآياس دي كا،جوآي كوكى جاتى ب كيمحقه جيور ديناج استيب اورآب كادلان كاس كيفسة منك بوناب كدان يركوني خزانه كيول نرنازل ببوايا ان كيساتدكوتي فرشة كيون ندآيا. (حالانكر) آي تومرت ورانے والے ہیں۔

(٨) فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَا يَثُ بِهِ صَدُرُكَ آنُ يَّقُوْلُوالوُلَا ٱنْزِل عَلَيْهِ كُنُو اوْجاء مَعَهُ مَلَكُ ﴿ إِنَّهَا آنُتَ نَذِيرُ ٢

حضرت صالح ایک قدیم بیمبر برحق گر رسے بیں -ان کی زمان سے یہ اداکرا باہے، كماكرس التركيحكم مين ونابى كرون توخود تجه عداب اللي سيكون بجاية كا!

(١١) فَمَنْ بَيْنُصُرُ فِي مِنَ اللّهِ إِنْ مَجْعِداللّهِ (كَلَّرُفت) سے كون كا لے كااكر بیںاس کی نافرمانی کروں ۔ عَصَيْتُك ( بود - ع ١)

حضرت شعيب بيمبرى زبان سے كہلاياہے كر جو كھ كى كرنا ہوں الله بى كى نوفىق کی طرف سے ہوتی ہے اسی پر بھروسا رکھتا موں اوراسی کی طرف رجوع کرنا مہوں ۔

کرتا ہوں ، میرابھر سیجی اسی کی دات پر ہے ادر رجوع بھی اسی کی طرف کرنا ہوں ۔ (١٨) وَمَا تَوُنيُهَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَعَلَيْهِ مِعَدِي وَ وَعَيْ مِهِ وَاللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ تُوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ -

انهيس بيمير نية زعاجز آكراني قوم والون سيكها ، كدا يجعااب تم يعي عذاب إللي كانتظاركرو، اورس هي ان وفت كامنتظر بون -

ص وَارْتَقِبُو النِّهُ مَعَلَمُ رَقِيبٌ · تَم بِي انتظار كرو، اور مِن بِي تمهار عمامً

ات و کوناکید کے ساتھ حکم کو ات جو کھی ہوں ، آپ کوجو کھے حکم ملاہے ، آب اسی پرفائم رہیئے۔

آب قائم رہیئے اس پر جو حکم آپ کو ٥٨ فَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُت. رسول الترصلي الترعليه وسلم كوسامنع برساس فصف انبيا كرسابقين كوسان كر سے ایک خاص عرض می بر رکھی گئے ہے ، کمنودا کی کے فلب کو فوت پہنچے۔ هُ وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبُنَاءً اورسيرون كِقصون ميس سيم برساك قصة أبيب ببان كرنه بي جن كه ذريع الرُّسُلِ مَا نَثَيِّتُ بِهِ فَوَادَ لِيَّ . سے ہم آگے دل کو نقویت دیتے ہیں۔ (1.8-3) بيم برجليل حضرت يوسف كى زمان سے اس حقيقت كا اظهار كرا يا كيا سے كرنفس بنشری نومرائی کی بابت تحریب کرناہی رہتا ہے ، اورخود میرانفس کب اس سے ماد را ومشتثیٰ ہے! اورمیں اینے نفس کو مرزد نہیں کرتا ،نفس (٨٧) وَمَنَا ٱبُرِّئُ نَفُسِئُ ۚ إِنَّ توبرائی کی طوف لاتا ہی دہتاہے۔ التَّفْسَ لَاَمَّا رَقُ مِالسُّوُءِ - (يسعن عُ) شترت وناكبد كمسا نفدرسول الشرصلي الشرعلية وسلمكي زبان سع كهلا باكياكه مين تنبليغ توچەر دىنزك برمامور ہوں - بىي بىرى دعوت سے اور بىي مبرى منزل مقصود -أي كبدد يجيّ كرمج نواس كاحكم ملاس كمين (٨٠ قُلُ إِنَّا مَا آمِرُتُ أَنْ أَعُدُدَ الله کی عبا دت کروں اوکسی کواس کا شریک نہ الله وَلا أشرك بِه إليه النه ادعوا تشهراؤن اس كى طرت كلانا مون ا دراسى كى وَ اِلْبِيْهِ مَا بَ - (الرعد - ع ٥) طرف مجھے جاناہے۔

بَعُدَ مَا جَانَة كَ مِنَ الْعِلْهِ مَالكَ مِنَ لَحَدَة بُ كُولَم (تَقَيَّق) بِنِي جِكَامِ دَوَاللَّهُ كَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا وَاتِد (الرَّد - عُ) مَقَامِد بِن اَبْكَامُ وَفَى مُددًا رَبُوكَا وَرَبْعِيْكُ

تبليغ توحيدتما مترآك كاابك فريض كقى \_

وَلَئِنُ شِثْنَا لَنَ ذُهَبَتَ بِالَّذِي

ٱوْحَيْنَا الْيُكَ ثُمَّ لَاتَّجِدُ الْكَ به

عَلِينُنَا وَكِيُلِاً ۞ اِلْاَرَحُمَةُ مِينُ رَّيِّكُ الْ

إِنَّ فَضُلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ـ

(٩) فَاصْلَاعُ بِمَا تُوَكُّمُ وَاعْدِطُن عُوضَ الْكُوسِ بِت كاحكم ديالكيا جِ الصَّمَا عَنِ الْمُشُولِينَ . (الجرعه) صاف سناديجة اودشركون كى برواد كيجة .

آب اس برما مور مقے كر عرفوجيد وعبادت برقائم رہيں ۔

﴿ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَكُنُ تَوَابُ لِيهَ بُرُورُ دُكَا رَكَ سَبِعَ وحمد بِي لَكَرَابُكُ مِّنَ الشَّحِدِينُ ٥ وَاعْبُدُ رَبَّكَ اورُمَا رَي بِرُصْ وَالون بِينَ البِيادَ البِينَ حَتَّى يَاتِيكَ البُيَقِينُ وَ (الجُوعِ) بِودِدگا دَى عَادِت رَبِّهِ مِهِ إِن مَكَ مَهِ

آپ کوموت آجلئے۔

آپ کو بجائے خود اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ جو کچھ دحی آپ کوئیہ بچے چکی ہے ، اسی کو آپ محفوظ رکھ لیں ، الٹر کے اختیار میں تھا کہ سب سلب کرلے یس رحمت خصوص ہی آپ کی حامی ورست کیرری ۔

ادراگریم چاہیں نوجس قدرآپ پر دی بھیجی ہے۔ سب سلب کرلیں ۔ پھراس کے لئے آپ کو ہمار مقابلہ میں کوئی حابتی بھی نہ ملے مگر آپ کے برود دگار ہی کی رحمت سے بیشک اسکا آپ بربڑا فضل ہے ۔

پربڑا فضل ہے۔ آبؓ کواس کابھی حکم الماکھ کا بیون میں غریب غربا جیسے بھی کچے ہوں انہیں کا لکائے رکھتے ، کہ وہ بہرحال دولت ایمان رکھنے والے ہیں۔ اورظا ہری دولت وشوکت رکھنے والمدابل غفلت سےاپنادخ بالکل بمٹلنے دکھیں ۔

(ال وَاصُدِ نَفُسَكَ مَمَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ إِلْغَلُ وَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَدُ وَلَاتَعُنُ عَيُسَٰكَ عَنْهُمُ مَ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ آغَفَلُنَا قَلْبَطْ عَنْ ذِكْرَنَا

ولا تَطِعُ هَنْ اعْقَلْنَا فَلَبُكُمْنُ وَيُونَا وَاتَّبَعَ هَوْمِكُ وَكَانَ آمُرُكُ فُرُطاً-

(الكنف-ع)

ادرائی کوان کوک کے ساتھ مقیدر کھتے ہو میچ وشام اپنے پرودگاری عبادت محض کی رضاجونی کے لئے کرتے ہیں ادرا چکی کھیں اُن سے ہٹنے نہ یا بین کرلیس (آج) دنیوی ذرکی کی بہاد کا یاس کرنے۔ ادرا پیٹے خص کے کہنے ہیں آبیئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی باد سے فافل کر رکھا ہے۔ اور وہ اپنی خواہش نفس پھیل آہے۔ رکھا ہے۔ اور وہ اپنی خواہش نفس پھیل آہے۔

اوراس کامعالم مدسے گزرگیاہے۔

آپ کواس کی ممانعت ہوئی کہ کافروں۔ منٹروں کی چندروزہ خوشحالی اوربہار زندگی کی طرف نظرا کھا کربھی دیجییں ، وہ کوئی رغبت کی چیز تفویسے ہی ہے۔ اس سے نوان شا نہ دور کرمحیف میں دائشہ مقدم سے میں

زدول كى محض أزمائش مقصود بع-(٣) وَلاَ تَمُكَّ نَّ عَبُنِيُك إلى مَامَتَتُفْنَا

بِهِ آزُدَاجًا مِنْهُمُ زَهُرَةَ الْحَيْوةِ

الدُّنْيَالِنَفُتِنَهُ مُؤنِيْكِ - ( لَمَّ -ع م)

اورآپ اس (سازدسامان کی) طرف آنکوان ا کرچی نه دینجیت ،جسسے ہم نے کافروں کے تحلف گروہوں کو متمتع کردکھلہے کدوہ دنیوی زندگی کی

بهاريد،أن كا زمائش كاند

آپ کو توحکم به ملاکه نماز برینه صرف خود بی قائم رمین ، بلکه این والوں کو بھی ق ائم الهاں -

﴿ وَا مُوْاَهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ اپنے والوں کو کِی تماز کا حکم دیتے دہتے اور تو دی گئی گئا۔ (طَدِع ۸) عَلَيْهَا اُور اللّٰہِ عَالَى اللّٰہِ عَالَیْ اللّٰہِ عَالَیْہُ اَ اللّٰہِ عَالَیْہُ اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ عَالَٰہُ عَالَٰہُ عَالَٰہُ اللّٰہِ عَلَیْہُ عَالَٰہُ عَالِمُ عَلَٰمُ عَلَٰہُ عَلَٰہُ عَالَٰہُ عَلَٰہُ عَالَٰہُ عَلَٰہُ عَلَٰ عَاللّٰہُ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰہُ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰمُ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰمُ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰہُ عَلَٰ عَلَٰمُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰمُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ كُلّٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَالَٰ عَلَٰ عَلَ

كافرون ، منكرون كى بات ما نناكيسى ، آب ما مورتوان كے خلاف فرآن كے ذریعی

سے شدید مقابلہ پر تھے۔

ه فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِلُ هُمُ بِهِ جِهَادً كِبِيرًا - (الفرقان-عُ)

سےان کامفا لمر زود وشورسے کیجئے۔ آب وحكم الشرية وكل كرف اوراس كنسبيج وحركرت رسن كاتما-ادرآب نوكل اس زنده ير ركف جي م

(٩) وَتُو كَلُ عُلَمُ الْحَتِي الَّذِي لاَ يَهُونُ

وسَيِّحُ بِحَمُدِهِ . (الفرقان-عه)

آے ماموراس پر تھے کواپنے عزیزوں قریبوں کوڈراتے رہیں، اور مومنین متبعین کے ساته برنا وُتُواضع كاركيس اوراك كرصاف صاف يرجي سناديا كياتف كراكر (بغرض

محال) آب في سفيراللركوبيكا دا ، نوآب كاشاري معزَّبين من يوسف كا -اددآب الشرك مانغكبي اودجودكومث ليكاتيخ (ع) فَلَاتَدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرَفَتَكُونَ

مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ ۞ وَانْذِرُعَشِيرَتَكَ

الْاَقْرَبِيْنَ ۞ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِنِ اتَّنَعَكَ مِنَ الْهُؤُمِنِينَ .

(الشعراء - ع ١١)

الشريرتوكل دكحف كى آيكو تاكيدتني

﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ

الْمُعْبِينِ - (النمل- ٦٤)

خودات کی زبان سے کہلا باکیا ، کرمین نواس برمامور ہوں کہ خدائے ذوالحلال ہی

کیعبادت کروں ، اور قرآن پٹر چرپٹے ھاکرشنا تا رہوں۔

و النَّمَا أَمِرُتُ أَنْ آعُبُدَ رُبُّ الْمِنْ الْمُ الْبَلْدَةِ الَّتِيْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّ

مجعة وبس يي حكم ملام كريس اس تنهرك الك

كىعبادت كرون، جسنعاس كومخرم بنايا،

آي اني نزدي فرايت والون كودرائي -ادران وكرست فواض كم ساته بيش آين وموس بو آیکی بروی کرنے والے ہوں۔ ادرآب الشرية وكل ركية - آب بينك عزي

توآك كافرول كالبائران اورقرآن كوديج

آف والينيس ادراس كيسي وكيوس ككريي

گا، ورنداَب مي معندين مي بوجائي كے إور

كرمين فرمان بردارون مين شامل ريون اوربير كرمي

أُمِرْتُ أَنُ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الدرسب جيزي اسى كي إن اور مجه يظم والم اَنُ اَ تُلُو االْقُواٰتَ دِالْهَل ع ٤)

فرأن يره كرسانا درون -

آك وخاطب كرك صاف صاف كماكيا ، كرات نواس كذاب آسانى كالبروارى ىنى كقى ـ بىزوىحف فضل خداوندى سے آئى يرنازل بوگئى . نو آئى كافرون كى طرفدارى بركز م كرس واورنديدلوك آيكواحكام اللي كى طوف سے درائجى روكنے بائن وبلك آب دعوت نوحيدديق رميغ، اورمشركون بين شامل بركزنه بوجية .

ا ومَاكُنُتَ تَرْجُو ٓ النُّ يُلُقَى إلينك الله الله والله وقع مِن يَهَى كُرَبِّ بِرِيمَا بِاللهِ

يَصُدُّ تَكَ عَنْ اينِ اللهِ بَعْدَ إِذْ

ٱنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكُونَةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ وَلَاسَتَهُ عُ مَعَ اللهِ

المُهَّا أُخَدَ (القصص ع ٩)

الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ فَلَا كَ مِلْكَ مُكَرِّمِ صَلَّا كَلَى مَكْرَمِ صَلَّا لِي مَن سَّكُوْنَنَّ ظَرِهِ يُرُّالِلْكَافِرِيْنِ ۞ وَلَا صداس كانزول بوا) توآي كافرون كودرا بحى يشت يناه مذبنئ وادرجب المدك احكام آب كويني مائين وايسا مركزنه بون يلت كريرو آپ کوان سے روک دیں۔ اور آپ اپنے رور رگار كى طرف بلانے ديئے ادر مشركوں ميں بركز مشال

بوحليت ـ اودالله كسواكسى معبودكون ليكا رسية ـ

الله ك وعدول يرصبر كئة رسف كاحكم أي كوجي تفاا ورية تنبيه بهي ، كركبيس بيدين

لوگ آپ کے بائے استفامت میں لغزش نہ بیب داکر دیں ۔

يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ۔

اللَّ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّلا سِوَابٌ مبركيمُ ، بيشك الله كاوعده سيّا ہے ا دربے یقین لوگ آپ کوبے برداست نرکے

(الروم - ع ۲)

یاکیں ۔

التُدسے ڈرنے رہیتے، کافروں، منافقوں کے کھیٹ آجابیئے۔ صرف پیروی دی

کے جلیئے۔ اوراد دری توکل رکھنے کے احکام کے مخاطب آب ہی ہیں۔

١٠٠ يَآيتُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلاتَّطِع العنبي الشرمع درت رسير اوركافرول ادر الكافِريْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْماً كَلِيمًا ۞ وَاشِّعِمُ مَا يُونِي فَي إِنَّا إِنَّا مِنْ زَبِّكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِهَا لَّعُمَلُوْنَ عَيِبُوا ٥ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَعِي بِاللهِ وَكِيلاً - (الاحزاب ع )

منافقون كاكبنانه مانة \_ بي تسك التدرُّ الم والا، برا حكمت والابد واور وكيواك ك يروردگارى طفىسے دى آي يرآتى ہےاس کی بیروی کرتے دہیئے۔ بے تنک اللہ تمالے سب اعال ی خرر کھتا ہے۔ اللہ بر بھروسا رکھنے الترسي كافي كارساني -

اجالًا انبیں احکام کی تکوار پیرایک بارہے۔ ادركافرول اورمنا فقول سينماني اوران

 وَلَا تُنطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ اَذَاهُمُ وَنَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى

باللهِ وَكِيْلاً . ناب-ع ١)

اورجب آب بدنفس نفيس مكلف برطرح احكام شرييت كم تق . توآب كا دراج کے ساتھ بھی کوئی رعایت کیوں ہوئی، بلکان کے علوے مزنبر کے لحاظ سے ان کے لئے نومزا اور دگئی ہے۔

 ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيُّ مَن يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لِهَاالُعَلَا صِعْفَيْنِ ﴿ وَكَانَ ذُ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِزُرًّا ـ

ان بی کی بی بیو ،تم میں سے جوکوئی کھلی ہوئی بیہود کرے گی، اس کومزابھی دہری ملے گی۔ اور یہ با التركے ليخ آسان ہے۔

كى طور ني بالليف يفي الكاخيال منكية

ادرالله ريجروساد كيادرالله كافي كارسازي.

(الاحزاب -عسم)

ان بی بی صاحبان کے جہاں مرتبع بلند تھے، وہی ان کی دمد داریاں بھی کھے کم نرتھیں۔ فرائض ، احكام وتعزيات بي أن كيساته درارعايت من على \_ اسے نبی کی بی بو ، تم معول عود توں کی طرح نہیں ہو اگرتم تفوی اختیاد کے دہو۔ تو تم بولئے بین نزاکت مت اختیاد کر وجس سے ابسے شخص کو ہوں بیدا ہونے لگی ہے ۔ جس کے فلب میں بیا دی ہے ادر جاہلیت فدیم کے دستور کے مطابق اپنے کو دکھاتی نہ بچرو۔ ادر نمازوں کی بابندی رکھو ، اور زکوۃ دستی دہو ، ادرات اوراس کے رسول کی اطاعت کرتی دہو۔ الشرکو توبس بی منظور ہے کہ اے (بیم ہرکے) گھروالو ، تم سے الود گ کودور دکھے، اور تم کو خوب باک صاف کے۔ ( النّسَاء النّبِيِّ السُنْنَ كَاحَدِهِنَ النِّسَاء الله النَّقَيْاتُ فَلاَ تَخْصَعُنَ الْفَوْلِ فَيَطُمْحَ الَّذِي فِي تَلْبِهِ مَرَضٌ وَّكُ لُنَ تَوْلاَ مَعُرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَبْرَ النَّر كَلَ الْحَالِمَ اللَّهُ وَلَا تَبْرَ النَّر كَلَ اللَّهَ وَرَسُولَكُ الزِّر كَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه وَرَسُولَكُ الزِّر جُسَ اللَّه الله وَرَسُولَكُ الزِّر جُسَ الله الله وَرَسُولَكُ الزِّر جُسَ الله الله الله الرّب الله الله المَّه الرّب الله الله الله المَّه المَّد الله الله المَّه الرّب الله الله الله المَّه المَّه الله المَّه المَّه الله المَّه المَّه المَّه الله الله المَّه المَّه المَّه المَّه الله المَّه المَّه المَّه المَّه الله المَّه المَاه المَّه المَّه المَّه المَّه المَاه المَّه المُنْ المَّه المُنْ المَّه المَّه المَّه المَّه المُنْ المُنْ المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المُلْمُ المَّه المَّه المَّه المَاهُ المَّهُ المَّه المَّه المَّه المَّه المَاهُ المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المُنْ المَّهُ المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَاهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَاهُ المَّهُ المَاهُ المَاهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَاهُ المَاهُ المَّهُ المَّهُ المَاهُ المَّهُ المَاهُ المَاهُ ا

(الاحزاب -ع م)

احکام میں اگر آپ کے مخصوص حالات کی بنا پر کچھ نری آپ کی ذات کے ساتھ تھی تھی، تو دوسری طرف بعض فیدیں بھی آپ کے لئے ذائد تھیں ۔ چنا نجے جہاں ازواج مبادک آپ کے لئے چار سے ذائد جا تر ہوئیں ۔ وہیں ایک خاص وفت پر یہ فید بھی آپ کے لئے لگ گئی ، کر اب آپ نہ کوئی نیا عقد کرسکتے ہیں اپنی بیند و خواہش کے باوجود، نہ کسی پُرانی بی بی صاحبہ کے بجائے کوئی دوسری لاسکتے ہیں ۔

﴿ اللهُ كَلِيكُ النِّسَاءُ مِنْ كَنُ لَكُ النِّسَاءُ مِنْ كَبُعُدُ وَلَااَنُ تَنَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنُ اَزُوَاجٍ وَّ مَوْاَ تَجَبَكَ حُسُنُهُنَّ - (الامزابَع)

ابان كےعلادہ نه اور ورتين آپ كے لئے جائز بين اور نديد جائز ہے كمآپ ان بى بيوں كى جگه دوسرى بى بيال كرلين اگرج آپ كوان كاتشن جعلامى لىگے۔

توحیدخالص اورعبا دتِ اللی پر مامورمیت کاحکم آب کو با دمارمندا ۔ ﴿ فَاعْبُ لِهِ اللّٰهِ مُنْحُدُ لِحسًا آبِ اعتقا دخالص کرکے اللّٰہ ہی کی

### لَّهُ السِّدِينَ . (الزمر-عا)

عبادت کرنے دہیتے۔ اورآ كے جل كراس سے زيادہ زور و تاكيدا وراس كے خلاف پر وعيد و تهريد كے ساتھ۔

آب كهدد يجب كم محص يحكم بواب كمالله كاس ﴿ ثُلُ إِنِّي أُمِرُتُ اَنُ اَعُبُدَ اللَّهَ مُخُلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأُمِرُتُ لِأَنْ طرح عبادت کروں کہ دین کواس کے لئے خالص ركون اورمجه حكم ب كرسي سب سع ببلافران ٱكُوْنَ اَوَّلَ الْهُمُلِمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي برداد بون آي كم ديجة كداكر بي اين برورد كار آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ زَبِي عَذَابَ يَوْم كاكبنانه مانون نوجهے ابك برك دن كے عذاب كا عَظِيمِ ۞ قُلِ اللهَ ٱعُبُلُ مُخُلِصًالَّهُ اندلیشہ ہے۔آب کہ دیجے کہی اللہ کی عبادالی يد ينيي - (الزمر ع)

عذاب کی وعید، مشرک بر، جس طرح سب کے لیے تھی، خود آپ کے لئے تھی تھی۔ آي کي طرف بھي اورجو (پيمبر) آڳ کے فبل بھي ا لَقَدُا وْجِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ يُنَ ہو چکے ہیں ، اُن کی طرف مجی وی آ چی ہے کار مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ آ شُرَكُتَ لَيَجُبَطَنَّ عَمُلُكُ وَكَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُلِيرِيْنِ ) بَلِ اللَّهِ و نے شرک کیا، تو تیراکیا کرا با اکارت جلئے گا۔ اورتونفينيا خساك بي بركك كانواب التديى فَاعُبُهُ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِئِيَ ـ

(الزمر-ع)

مانعت شرک اور تاکید نوحیدایک اور موقع پر ۔

ا قُلُ إِنِّي نُهِينتُ آنُ آعُبُدَ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَمَّا حَاءَ فِي الْبَيِّنْتُ مِنْ رَبِّيْ وَأُمِرُتُ آنُ ٱسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ - (الموس ع ع)

آب كبرد بجنة كم في اس كى ما نعت ب كمين ان كى عبادت كرول حِن كويه التركيسوالكاتم بن جبكمير عياس مير المراد كاركي نشانيان آ چکیں اور مجھے بیحکم ہواہے کہ میں بیرور دگار عالم كےسامنے كردن جھكالوں ـ

کی عبادت کیجئے اور شکر گزار رہیئے۔

طرح كرتا بول كردين كواس كے لئے فالص كھتا ہو۔

ا م کوصبر و تحل کی مزید ناکیبر۔ (11) فَاصِّبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ -

آي مبركة ربية - باشك الدكا وعره رفي

(المومن - ع ۸)

ن - ن ۸) آپ کی زبان سے ایک باراس کا اعتراف کدانٹر ہی پرمیرا بھروساہے اور انٹر ہی

كى طرف ميس رجوع كرنے والا بھى ہوں \_ اللهُ وَلِكُواللهُ رَبِّي عَلَيْدِ تَوَكَّلُتُ

يبى سالله مرا بروردگار-اسى يرنوكل كا

وَ النَّهِ أَنِيْتُ - (الشوري - ع)

آب كواستقامت توحيد وطاعت اوراجتناب شرك اورفيام عدل كاحكم كيك

اللهُ فِلهُ لِكَ فَادُمُ وَاسْتَقِوْكُمَا ٱمِرُتَ وَلاَنَتَٰلِمُ آهُوَ اءَهُمُ وَثُلُ

امَنْتُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ وَ

أمِرْتُ لِآعُيلُ بَيْنَكُمْ والشواري عَي

ہوں اوراسی کی طرف دیجرع کرنا ہوں۔

سوآب اس کی طرف کلانے جائیے، اور صرطرح آپ كومكم بولى -أس برقائم رسية اوران كى خواسنون برنهطية آب كهدد يجبة كرالسينج بھی کتابیں آبادی ہیں میں اُٹ پرایان رکھتا ہو۔

ادرمجوكورهم بوائے كرتم اردوميان عدل دھوں۔

آب اس يرامور عفى كركماب اللى سے برابر تمسك كئے دس راور يركماب خود آبك لئے بھی ایک مشرف کی چیز کھی۔

> اللهُ فَاسْتَمُسِكُ بِالَّذِي كُاوُجِي إِلَيْكَ إنَّك عَلَّصِرَاطٍ مُّسْتَقِيْرٍ ۞ وَإِنَّكَ لَالُكُرُ

لَّكَ وَلِقَوْمِكَ - (الزخرف عم)

آی تمسک کرتے دہیئے اس (کلام) سے جآب يروى كياكياس، بفشك آي سيدهداسة يربي - اوريه (قرآن) باعث شرف ہے آئے كم ليرًا ورأي كى المت كم لمرة ـ

عكيد كم ساخة آي كو كم ملا، كرآ ي يرشر بعيت اللي نازل مون بعاسى برقائم ودام

رسے ۔ اوردومرول کے طریقے نافقبار کیجے ۔ دہ ہرگزاللہ کے نقابلہ بی کام آنے کنہیں۔

(الله شُرِفَا تَبَعُ مَا فَ كَالْ شَرِيُدَ قِيْمَ فَي عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

منکروں کی اذبیت رسانی برآپ کوصبرو تبات کی اکیدباربار ہوئی ہے اور قدیم بھیرگل کے اُسوہ پر بھی آپ کو نوجہ دلائی گئے۔ شلا کہیں بر یہ کہ

(الاخفاف عم)

اوركبين يون صبروعبادت كى تاكيدساته ساته

(ال) فَاصْبِرُعَلَى مَا يَقُوُلُونَ وسَيِّعُ اللهِ وَلَال يَاتُول بِصِر كِيجَ ادراب بِهِ دَرُلًا لَى بَصَمُ لِ وَقَلَ مَا يَقُولُونَ وسَيِّعُ اللهِ وَمَرَدِينَ آفَا بِ نَطْف سِهِ بِهِ ادر (اللهُ بَحَدُ وَمَلَ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا يَكُ فَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

اورابك بالجير حكم صبركو حكم تسبيع وحدك ساتق ملاكربيان فرما بلهم

(۱۱) وَاصْبِوْ لِيُحَكُمِ رَبِّكَ فَالْفَ بَاعُيُدِ اللهِ اللهُ ا

سے تیجے بی۔

تذكير كاحكم بھى آپ كوبار بار ملتار بائے كہيں قرآن مجيد كى قبد كے ساتھ، مثلاً

آی فرآن کے دربعہ تذکیراس کی کرنے رہیے، 119 فَذَكِّرُ بِالْقُرُّ انِ مَن يَّخَاتُ

جوكونى ميرى وعبدسے درتاہے۔ وَعِيْدِ - (ق-ع)

اوركهين بلااس فيدك ادرسركشول سع بدالتفاني كي حم ك ساته

(١٢) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَهَا اَنْتَ بِهَكُوْمٍ الْكِيان (سَرَشُوں) كى طوف النفات نركيجة ،

وَّذَكِرٌ فَاِنَّ الذِّكُرِىٰ تَنْفَعُ الْمُؤُمِنِيْنِ.

كيونكه آيم يكسى طرح كاالزام نهيس -اورمذكير كرنے رہينے كەندكىرا يان والوں كونفع دىي ہے۔

منکروں ، معاندوں کی طرف سے نوتی واعراض کا حکم آپ کوبار ارملاہے ، کمان سب

سے مرفِ نظر کر کے لب اپنے کام میں لگے رہیے شلاً

آيا ليت شخص سے اپن توج ممالي بي جوم مارى (١٢) فَاعْرِضُ عَنْ مَّنْ نَوَتَّى عَنْ ذِكُرنَا نصیحت سے روگر دانی کئے ہوئے ہے اور جب

وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا-

(النجم - ع٣)

بإبەكە

اللهُ كُلُو النُّكُدُ ﴿ فَتَوَلَّعُنُهُمُ

ڈراوے انہیں کچھ فائرہ ہی نہیں دیتے توآ<sup>ی</sup>

كامقصود بجردنبوى زندكى كے اور كيونس -

ان کی طرف سے نظر پھیرسے دہیئے۔

آپ وخردار کیا گیا ، کرمیس آپ منحن معاندین کے کھیں تراجائیں ۔

اللهُ عَلَاتُنطِعِ النُهُكَذِّبِينُ ۞ وَدُّوا توات جللانے داوں کاکہانہ مانے یہ لوگ نو

چاہتے ہی ہیں کہ آپ دھیلے بڑیں ۔ تو بیمی دھیلے لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ

يرجايس اوراس كے كهيس بي ساكيف ورجوني كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ - (القلم-16) قىمىس كھلنے والاء كميندے۔

آميكوهكم نوبرا برنسبيج واستغفار كاقهار

آپ اپنے پروردگاربزرگ کے نام کی سیج کیجے۔

اللهُ فَسَبِّحُ بِإِسْحِرَدَتِكِ الْعَظِيْمِ .

اینے بروردگار کی حروسیع بیں لگے رہتے اور

(ra) فَسَبِّحُ مِعَهُ دِرَيِّكُ وَاسْتَغُفِوْهُ

اسسے طلب مغفرت کرنے دستے۔

حکم صبر کی تاکید بار بار مہوئی ہے۔

توآبٌ صبر كرتے دہيئے صبرجيل \_

(٢٧) فَاصْبِرُ صَبُوًّا جَسُلاً ـ (العالِيع عُ)

ادركس صبرك ساتة اكبردكروعبادت كى ملى جلى بوقى ب

تواي اين يرورد كارك حكم يرصرك بيط ربيبية ادران ميس سيكسى فاسق يا كافرك كي بس نا بين ادكى قدروات كحصة بيرهى

(٢٤) فَاصْبِرُلِحُكُورَبِّكَ وَلَا تُنطِحُ مِنْهُمُ اثِمَّا أَوْكَفُوْرًا ۞ وَاذْكُرِاسُمَ

رَبِّكَ بُكُرَةً وَّ اَصِيْلًا ۞ وَمِنَ الَّكِيلَ فَاسُجُهُ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيُلاَّ طُولُلاًّ۔

(الدهر-ع۲)

اس کوسجدہ کیا کیجئے۔ اوراس کی سبع رات کے برے حقیں کیا کیجے۔

عبادت اللي يرا وزرك وببتل يرتواب أمن سے زياده مي مامور مف \_

دات کو کھٹے رہا کیجے سواتھوڑی سی داستے، (٣٨) تُعِراتَيٰلَ إِلَّا قَلِيُلاً ۞ نِيصُفَكَ یعن نصف رات یا اس نصف سے کچے م کرکے آوِلْنَقُصْ مِنْهُ قَلِيُلا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ يااس بريجيه برطها كراور قرآن خوب صاف صاف انْقُرْانَ تَرْتِيُلاً ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ برها كيجف مم آب بيعنقريب ايك محادى كلأم

قَوُلاً تُقِيلاً - (الزل-1)

ڈالنے کھیں ۔

(٣٩) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارَسَبُحًا طَوِيُلاًّ وَاذْكُرِاسُمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ

بے شک آپ کے دمد دن میں بھی بہت کام ہی اوراپینے پروردگا رکے نام کا ذکر کرتے رہیئے۔

اورسب سے کے کراس کی طرف متوجہ رہتے۔

تَبُتِينُلاً و (المزمل ع ا)

كوتى معبود بهين سوااس ابكيج ، سواسي كواينا كارساز د کھنے ا دربہ وکے جبیی جبیبی باتیں سنانے ہیں ان برصبر وَاصْبِرُعَكَ مَا يَتُوْلُونَ وَاهُجُرُهُمُ كين ادران سے وبصورتی كے ساتھ الگ ہو حائے۔

كَ إِن ما مودى مَرْ تَضِهِ ، بكر فرآن شهادت ديبليه كراً عِي عملاً عجى عبادت شاقدانجا دينے دستے ـ الله إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُونُمُ اَدُنى اللَّهِ كايروردگاروا تعنه كراَبٌ دوتهانى رات ا درادهی آدمی دات ا درایک ایک تهانی راست (عبادت كے لئے) كھرھے دہنے ہي -

مِنُ تُلُينَ ٱلَّلِيلِ وَنِصُفَكُ وَتُلْتَكُ . (المزمل - ع۲)

وَثِيَابُكَ فَطَيِّرُهُ وَالرُّجُزَفَاهُكُرُه

وَلاَتَهُنُّ تَسُنَّكُثِرُهُ وَلِسوَيِّكُ

فَاصِيدُه (الدرّد ع ١)

(١٣) لَا الْمَالِلَاهُوَفَاتَّخِذُ لا وَكِيلًا ٥

هَجُرًا جَمِيلًا \_ (الزل-عا)

عبادت و ذکر وصبری ناکیدایک اورعنوان سے :

(m) قُعرُفَانُدِدُ ٥ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُه ﴿ ٱلْمُصَى بِمِرْدُولِيِّهِ، ادراينے يروردكارى بِالْهَابِ کیجئے۔ اوراینے کیڑوں کوپاک د کھتے اور ( بنوں کی) گندگی سے الگ رہیئے۔ اورکسی کواس غرض سے ندديجة كراس سے زيادہ حاصل كيجة ـ اورايت

يرورد كادى فاطرصبركرت رسية.

مذكرى تاكيدا كمي آب كوانني وحيى معداب أسى كاايك ادرهكم ٣٣) فَـذِكِرُ إِنْ نَفَعَتِ الـذِّكُوئ - آيَّ: ذكركرت وسينة اكُرْ ذكركر المفيدم وآآةً (الاعك)

مشركون كركيس منآف، اورسجده سيصفول قرب كالترى حكم . ٣٣) كُلَّاء لَا تُسْطِعُهُ وَ اسْجُدُواْفُتَرِبُ مِرَّرَنَهِنِ ، آيَّاس (منز كمذبُ) كاكبنانه ماستے۔ اور ورده كرت رمي ادر فرب حاصل كرت رميت \_

غرض بركرجهان ك عبديت دمستوليت كالعلق ہے،حضرات البياء نه حرف عام افراد بشرى كے مسطح موضع بي، بكران بردم داريان اورفرائض نوعام افراد بشرى سے ريادہ بى عائد ہونے ہیں۔

## قدرت اورانبيا.

دوسرى صفات كى طرح صفت فدرت بھى انبياً ، برحى كى محدودى موتى سے ـ اور شرك بسند فومول كو كلوكران كى صفت علم كى طرح صفت فدرت ہى بي سب سے زیاده لگی ہے۔ بادیان طریق کوعمومًا قادرِمطلق بی سمجدیداً کیا ہے، اوراس مفروصنہ کی بنا برحاجت روا ومشكل كشابحي انهيس قرار دب لياكيا سع - قرآن مجيد ف اسعقيده جالى کی نردید، بربیاوادر برجبت سے کی ہے۔

يهلى اورسب سے مقدم بات يہ ہے كر پيمبروں كاكام عرف تبليغ بيام ہے يہ اپنى أمنت بركونى حاكم بادار وغربناكر مسلط نهيس كغ جانف، جوبرجرا نهيس مرايت برالي آین ۔ رسول الله صلی الله علیه سلم کومخاطب کرکے ارشاد ہو اے ۔

النَّمَا آنتُ مُذَكِّرُ لَسُتَ عَلَيْهِمُ آيٌ وَلِسَ صَيحت مِى كرنے والے مِن كيمان يرمسلط (كرك) نهي (بھيج گئے) بن -

بمُصَيُطِرِ۔ (الغاشي)

پرادشا د بارما دېولسے ـ

آي کھان پر در دغهبي ہيں۔

ا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلٍ.

(الانعام - ع ۱۱)

یہی ہدامیت ایک برائے نام لفظی فرق کے ساتھ۔

كر ديجة كسينم بركيد داروغهبي مون

ا ثُلُ لَسُتُ عَلَيْكُ مُ بِوَكِيْلٍ ـ

(الانعام - ع م)

يالون ﴿ وَمَا ٱرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ـ ہم نے آب کوان پردار دغه بناکز نہیں تھیجا۔ دبنی اسرائیل - ع ۲) يا بمبر ذراا وراضا في كيساته به هُ أَرَءَيُتَ مِن اتَّخَذَ اللَّهَا هُولُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ کیا آی نے اس کے حال رکھی نظری ،جسنے اَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْكِ وَكِيْلاً ایناغداین خوایش کوبنایا، نوکیاآت اس مِیلّط ہوکردہ سکتے ہیں ؟ (الفرقان - ع م) أبك جكّه اورىيى مضمون ذرا تغبر لفظى كے ساتھ۔ و آبان برکھ جرکرنے دانے وہان ہیں۔ ٧ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ مُ بَجَبّارِ ـ (ت - ع ۱۱) ابک جگراور، ایک دوسرے لفظ کے ساتھ۔ وَمَا جَعَلُنْكَ عَلَيْهِ مُرْحَفِينظًا - اورم نَهَ اللهِ كوان يركي منهان توبنا يانهيں. (الانعام ـ ع ١٣) اوراسى مضمون كوخود بېميركى زبان سے دود وبارا داكرا بلے -﴾ وَمِّااَ نَاعَلَيْكُمْ مِجَفِينَظِ (الانعام عَ) اورمين ثم يركي نتم بان نو مون نهيس ـ س س (پود-غ) کیس اسی مضمون کوسوالید اندازیس در ایا ہے۔ اَ اَفَا نَنْتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى بَكُونُوا ﴿ وَكِياآبٌ لُوكُولَ كُومِبُودُكُرِي كَيْهِال بَك ك مُؤُمِنِينَ ۔ (يونس-ع١٠) وہ ایمان ہے آئیں۔

به غلط فهی ایک طرف تومنکروں اورمنٹرکوں کومنصب درسالت سےمنعلق کئی کہ وہ <del>اس</del>ے

بهى دسالت كاايك جزو سيحدر سع تق كه بيم كسى طرح زبروسى اين أمّت وعوت كوايمان

ا المربی عبور بھی کردی اوراو پر کی ساری آبیں اسی غلط نہی کے اذالہ کے لئے تھیں۔
ایکن دوسری طوف خود پیمبروں اور بالخصوص ہمارے پینچیر عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال خفاکد افراط شفقت کی بنا پردل سے بہر دصن لگی ہوئی تھی کہ خاطبین میں کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم ندرہے ، سب کے سب دعوت نوحید فیول ہی کرلیں۔ اس لئے خودان حفات کو بھی باربار آگاہ کیا گیا کہ آپ کو نہ بہ فدرت حاصل ، اور نہ آپ کی خواہش کو اس میں کچھی اور نہ آپ کی خواہش کو اس میں کچھی ایہ دعوت ایمان کا قبول ورد ، اللہ تعالم نراینی مشیت کو بی کے ماتحت رکھ ہے۔

یہ دعوت ایمان کا قبول ورد ، اللہ تعالم نا بنی مشیت کو بی کے ماتحت رکھ ہے۔

حضورٌ کو مخاطب کر کے ارشادہوا ہے۔ (ال دُهَا اَکُثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ اکْرُ لُکُ ایمان نہیں لانے کے ،گواگپ کرائی

کی) حرص ہی ہو۔

ده بصادت سے کام بینا ہی نہیں جا بنتے ؟

بِمُوَّهِنِيْنَ۔ (يوسف-عا)

دومری جگه بیمضمون یون آبلہے کہ اندھے جب اپن فوت ادادی سنگائے کر استہ دیکھنا ہی ہندی جلیے کہ انہیں کیسے داہ داست پر لاسکتے ہیں۔

اللهُ اَفَانُتَ تَهُدِي كُالْعُمُى وَلَوْ كَانُوا لَوْ الْكِياآبُ اندهول كوراه دكها دي كدر آنحاليكم

لايْبُصِرُوْنَ - (ينس-ع ٥)

ادراس سے معًا پہلے

ا أَفَا نُتَ تُسُمِعُ الصَّمَّ وَكُوكُانُوا تَوكِياآ يَّ بَهِون كُوسَادِين كَ در آنحا ليكدوه

لَا يَخْقِلُونَ ـ (ايضًا) سمِهنا بي مَهِنا بي مِلْمِنْ ؟

آیت کے بی دونوں جنو کھرایک حبکہ دہرائے گئے ہیں۔

اللهُ اَفَا نُتَ نُسُمِعُ الصَّعَرَا وُتَهُدِى ﴿ وَكِياآ بِبُرِدِن كُوسًا وَي كُمْ ، بِالنوعون كُو

الْعَمْى \_ (الزخرف - عم) المعمَّى \_ رالزخرف - عم)

اوراسى سےملنا جلمامضمون ايك جگه اورسے ،

(ه) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ مَ مَا يَعِينًا نَمُ دول وسُنا سكتے بي ادر نبهر ا

الصَّعَرَالدُّ عَاءَ إِذَا وَتَوْامُدُ بِرِيْنِ ۞ كُواپنى پِكارسَاسِكَة بِي، جبكروه بِيجِيعِ مُؤكرِهِا رہے ہوں اور شائی اندھوں کوان کی گرامی سے داہ داست برلاسکتے ہیں۔

وَمَّااَنُتَ كُلِهِ وَالْعُبُي عَنُ ضَلَلَتِهِ مُرْ (النمل-ع ٤)

اورسي آبيت برائے نام لفظى بلكروفى فرق كے ساتھ، سورة الروم ع ٥ يس \_ غرض برکہ بیمیروں کی ہے بسی قبول ہوا بیت خلق کے باب میں واضح سے بھی بڑھ کرواضح ہے۔ ييمبرون ،خصوصًا بالسع بيغبر إعظم الله عليه وسلم كوبار بارتبا ياكيا ، كدان كي حينيت يس ابك بادد لانے والے، نصيحت كرنے والے تبليغ كرنے والے كى سے ، اس سے زباده کے منہیں ، رابت کا خنیات ام تراللہ کے باتھ میں ہے۔

الله النَّمَا اللَّهُ مَذِيرُ والله علل آية وس ايك دران واليبي اوربريز

كُلِّ شَىءٍ وَكِيْلِ - (بود-٢٤) كامختار التدسي \_

 اَرْسَلْنْكَ إِلَّا مُبَشَّرًا وَنَذِيْرًا. ممنے آپ کوتوبس بنتیر ونذیر بی بناکر بھیجا،

(بنی اسرائیل - ع۱۲)

﴿ وَمَاعَكُ الرَّسُولِ إِلَّا لُبَ لَاغُ بيمبر كے دمہ تو مرت صاف صاف مہنجا دبیا ہے (احکام دمایت کا) الكورين - (النور-ع)

اورسى آيت مكرر بوكرالعنكبوت، ع ٢ بين جي آئي ہے۔

کیں خود بیمبر کی ربان سے بیکلایا گیاہے۔

ا فَهَنِ الْهُتَدَىٰ فِإِنَّهَا يَهْتَدِىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل جس کسی نے راہ ہرایت اختیادی ،اس نے اپنے ى كفاختيارى ،ادرجو كراه رماتو آب كبرديجة لِنَفْسِهِ وَمَنُ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّهَا ٱنَامِنَ كەين تۇبس ايك درانے دالايى بول ـ الُهَنُهُ وِينِيَ - (النمل - 2)

(۱) إِنْ اَنْتَ إِلَّا مَنْدِيْ يُرِي - (الفالم عُ) آبٌ وَجِراس كِدايك ولا في الدي فيهيد المحضور كو مخاطب كرك خاص طور برية للقين موتى سي كمات اسع راه ينسير السكة من جسع آبٌ جا بي، بلكه ية وتما متر الشرك إنقويس سع -

آپ اسے مرابت نہیں دے سکتے جھے آب چاہیں، ملک اللہ میں راہ مرابت دکھا دیتا ہے۔ جس کے لئے اس کی شیت ہوتی ہے۔

(۲۳ إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ آخَبُنِتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنُ يَتَشَاءُ مِـ الْ

(القصص - ع ۲)

ایک بیم برگ زبان سے برکہلایا ہے کہ میری سادی ہی سادی کوشش تبلیغ ہے اثر رہے گی ، اگرمشیت اہلی فبول حق کی تائیدیں نہیں ۔

(فرح نے اپن قوم سے کہا) میری نیر خواہی تمہارک کچکام نہیں آسکتی اگرچ میں تمہادی کیسی ہی خیر خواہی کروں - جبکہ اللہ می کا ادادہ تمہیں گراہ رکھنے کا ہو۔ وہی تمہادا بروردگادہے۔ ادائی کی طرف تم والیس کئے جاؤے کے ۔

(٣) وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصُعِیَ إِنْ اَرَدُتُ اَنَ اَللَّهُ يُولِيُكُانُ اللَّهُ يُولِيُكُانُ اللَّهُ يُولِيُكُانُ اللَّهُ يُولِيُكُانُ اللَّهُ يُولِيُكُانُ اللَّهُ يُولِيُكُانُ اللَّهُ يُولِيُكُانُ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ لَيُحْوِلُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

منکرین ومشرکین ا پینا بین وقت کے بیمبرد سے برابرطالب معجزہ وخارق عادب کے بوت نے بیمبرد سے برابرطالب معجزہ وخارق عادب کے بوت نے بیمبرد کی سے برابرطالب میں اور انہیں چیلنے کوتے دہے ہیں کہ اگر بڑے خدارسیدہ بونوفلاں فلالے ان بوتی بات کرکے دکھا دو، ظاہر ہے کہ ابید موقع پر دین کی نصرت وغلبہ کے لئے حضرات انبیار کیسی کچھ آور واور ترط پ چیلنے کی منظوری کی دکھتے ہوں گے اور کیسے بے قرار ہوکر دہتے ہوں گے اور کیسے بے قرار ہوکر دہتے ہوں گے ، کرمنکروں کے مطالبے کسی طرح بھی پورسے ہوکر دہیں ۔ اس سب کے باوجود تعلیم میں حقیقت کی ہوتی دی ، کہ انبیار کے اختیار میں کیا ہے ، یسب توجی اختیار خواور دی میں

ہے۔ کہیں بیحقیقت ایک گلی صورت میں بیان کی ہے۔ (۲۳) وَمَاكَانَ لِرَسُوْلِ آنَ يَّاتِیَ بِابَدِ کسی رسول کے بس میں بہنہیں کہ وہ ایک نشان اللہ اللہ کے حکم کے لاسکے۔ اللّٰ بِا ذُبِ اللّٰہ کے حکم کے لاسکے۔

اوراسی خفیفت کو انہیں لفطوں میں ایک بار پھرسورۃ المؤمن ع ۸ میں دہرآیا، اور کہیں است خود بیمبروں کی زبان سے اداکرایا ہے۔ میں موفع اشتعال پراور منکروں کے چین ہوفع اشتعال پراور منکروں کے چین ہوفع اشتعال براور منکروں کے چین ہوفع ا

(م) وَمَا كَانَ لَذَا أَنْ نَانِبَكُهُ سِسُلُطِي يهم السيس مين نهيس كه تم تمهيس كوفَى معجزه وكلا الله عِلَم الله عِلى الله على الله عل

اس آیت کا سیاق بر ہے کہ اگلی آتنیں اپنے اپنے ہیمبردں سے شدیدان کار کے ساتھ بیش آئی ہیں ، اورانہیں دعوت دی ہے کر بڑے سیتے ہونو کوئی معجر ، ولاد کھاؤند۔

اور تجرب حقیقت نوساده طور بنبی برحن کی زبان سے اداکر آئی ہے کہ عجرات نو اللہ بی این قدرت سے دکھا تاہے، اور میراکام نوم ف منتنبہ و خرداد کر دیناہے۔

(۳) قُلُ إِنَّمَا الْا يَاتُ عِنْكَ اللهِ و کی بی کہ دیجے کہ نشانیاں توبس اللہ بی کے اِنتَا اَنَا ذَیْنِ یُرُمُّینِین کے دانسکوت عی بیس ہیں، اور میں نوعض ایک کھلم کھلا ڈرائے اِنتَا اَنَا ذَیْنِ یُرُمُّینِین کے دانسکوت عی

والايوں ـ

منکروں کی طوف سے مطالے معجزے ہی کے ہونے تھے اور جواب بیں پیمٹر کی بے اختیاری کا بیان ہونا تھا۔

ا وركافر يكتول الله يُن كَفَرُوا لَوُلَّا أَنْ اوركافر يكتي بِهِ كمان بِركون نشان ان كَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَ

### ایک دہرہے۔

اورکہیں اس عجز اور بے اختیادی کا اظہار خود پیم بڑی زبان سے کوا یا ہے۔ (۲) مَاعِنُدِی مَا نَسْنَعُ حِلُونَ بِهِ ﴿ مِرے پاس دہ نہیں جس کے لئے تم جلدی مجالاً اِللہ اِللہ کے لئے تم جلدی مجالاً اِللہ اِللہ کے اِللہ اِللہ کا ہے۔ اِن الْکُکُمُ اِلَّا یِلْنِے۔ (الانعام۔ ع) ﴿ مِو اختیاد نوبس تمام تراللہ ہی کا ہے۔ یا اسی سے ملنے جلتے ہوئے الفاظ۔

آپ کهددیج کرمرے باس اگرده بوناجس کی تم جلدی مجارہے ہو، توبس برانمہارا فیصلہ سی (اب مک) ہوچکا ہوتا۔ (٣) قُلُ لَّوُانَّ عِنْدِیُ عَالَشَتَعُمِلُوْنَ بِهِ لَقُضِیَ الْاَمُوْبَئِینِیُ وَبَیْنَکُوُ۔ (الانعا) - ع )

بیمبرون کو مرایت به موتی ہے کا منکروں سے کہدیں ، که نتائج کا انتظار کم تھی کروادر ریمبر

ين بحى كرد ما مون -

ابک جگه حضرت عیلی کے معجزات کا ذکرہے ، کہ اُن کی پچونک سے مصنوی پرند ہے اُر فی اُن کے بیکھ تھے ، ان سب جگفید اِ ذنی " اُرشنے لیکھ تھے ۔ اور نابینا اور مروص اُن سے اچھے ہوجانے تھے ، ان سب جگفید اِ ذنی " دمیر ہے کہ سے) کی لگی ہوئی ہے ۔ اور آبیت متعلقہ کے اندر یہ لفظ تین تین بار آباہے (المائدہ علم اللہ میں)

پھر پیغیر اپنی دالی جو کچے سعی اصلاح کرتے ہیں اُسے بھی منسوب اپنی جانبہ ہیں کرتے۔ وہ جو کچھ بھی ان سے بن بٹے تی ہے۔ وہ محض تو نیتی المی سے ہوتی ہے۔ ایک پیمٹر برجی حفرت شعیب بی زبان سے اس کا پورا اعتراف موجود ہے۔

ا اَنُ اُدِيدُ اللَّا الْاِصْلَاحَ مَسَا مَن وَبِس اصلاح مي جاستا موں عِبْن جَيْمَ مَرَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

د مجیس الندی کی مددسے اس بر مجروسا عَلَيْهِ نَوِكُلُكُ وَإِلَيْهِ أَمِنِيْبُ. رکفتا مود ، اوراس کی طف رجوع کرا مول -

بيمرول كمصيلتظ برى قوت وغلبه مركز لاذى نهبي ربهت مزنبه ابسابواب كوم يحرك كامقابله مادى فوت سے بالكل مرسك واول كا اطهار مجى حسرت سے كيا سے حضرت لوط خاب کی بورش و بلغارد کھوکر لولے۔

كاش مجمين تمهاك منقابله كي قوت موتى، ما ٣٦ لَوُاتَّ لِيُ بِكُمُ ثُوَّةً قَادُ اوِكَ میں سیمفیوط یائے کی بناہ بیٹ نا۔ الى رُكُنِ شَدِيدٍ - (مود ع) اورحفرت نوخ نے توعاجر آکر دعاہی یہ کی ہے۔

٣ ) إِنَّ مَغُلُونَ كَ فَانْتَصِرُ-میں درماندہ ہوں تو تو (میری طرف سے)

> انتقام لے لے۔ (القمر- ١٤)

حصرت باروك في ايني من والول كالمقابلين الياب ومخلوب يابا وادوه مھی اس درج کوفتل ہونے ہوتے نے ۔ چنا کے دنرت موسی جب پہاڑسے والی آئے، توايش في سياس طرح فرياد كى -

بولے کہ اے بیرے ماں جائے (بھائی) ان ه قَالَ ابْنَ أُمِّرَ إِنَّ الْقَوْمَ نوکور نے تھے (بالکل بی) صعیف مجھ لیا، اور اسْتَضُعَفُونِي ۚ وَكَادُوْ ايَقْتُلُوْ نَنِي ۗ

قرب تقاكه تحد كوطاك كروايس، (الاعراف - ع ۱۸)

اورخودحصرت ولی نے اپنی بے بسی اپنی ہی قوم کے مقابلہ میں بوری طرح محسوس کی ہے۔ ادرا تلرسے اس کی فراید کی ہے۔

اللهِ قَالَ رَبِّ إِنْكَ لَا ٱمُلِكُ إِلَّا لَفُينَ عرض كى كدا يرور دكارس توبس اي جان اورايف بحاتى بى بإختيار ركفنا بون نونوسى وَٱخِئُ فَا فُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ہم دونوں ، اوراس نا فرمان قوم کے درمیان الْفَاسِقِينَ - (المائده - عم) فسلكري

منکرول فیدف پیر ول سے خود ہی بڑی ہے بای سے اپنے غلبہ و تفق اور پیم روں کی ہے بساطی کا اظہار کیا ہے۔ چنا نجی حضرت شعب کی قوم ان سے کہتی ہے۔

(ع) وَ إِنَّا لَنَولُكَ فِينَا ضَعِيْقًا وَلُولًا ہم نوتم کو اپنے درمیان کر ورہی پالہے ہیں۔ وَهُ طُكَ لَرَجَهُ لٰكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا اور اگر تمہادی برا دری کا کحاظ نہ ہونا تو ہم م بی کھی طاقت و دو ہو ہیں۔ بی کھی طاقت و تو ہو ہیں۔ بی کھی طاقت و تو ہو ہیں۔

بیمبروں میں معصیت و سے بیے دہنے کی جوتوت ہوتی ہے ، بیھی اُن کی ذاتی نہیں اللہ ہی مدد کا ایک ظہور ہوتا ہے ۔ حضرت یوسف کے فقے میں ہے کہ جب زوج عزیز نے آپ کوشر کی معصیت کرناچا ہے ، تو قریب تھا کہ آپ بھی مائل ہوجانے ، کہنی تعالی کا ونسسے کسی نائید خصوص نے آپ کو بالکل بازد کھا۔

اس عورت کے دل میں توان کا خیال جم ہی چیکا مضا، اوران کو بھی اس کا خیال ہو چلا تھا ، اگر اسٹے پرور د گار کی دلیل (حریح) کو انہوں نے مذر دیکھ لیا ہوتا۔

(٣) لَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهِ الْوُلَا اَنُ تَا اُبُوهَانَ رَبِّيهِ -ريسف ع ٣)

پیمبرون کوحق شفاعت دیا گیاہے، اور ہالے رسول کا استعفاد تو کنہ گادوں کے حق من محت ہے۔ لیکن ہمالے رسول کا بھی ہر اکرام غلیم بستقل اور طلق نہیں۔ یوقعے ایسے بھی آئے جہاں آپ کا یہ استعفار ہے اثر رہا۔ منافقین عہدرسول کے بابیں ہے۔ بھی آئے جہاں آپ کا یہ استعفار ہے اثر رہا۔ منافقین عہدرسول کے بابیں ہے۔ اوس سَوَاءٌ عَلَيْ ہِمُ اَسْنَعُفُرُتَ لَهُمُ اَن لَاکُوں کے حق میں برابرہے، آپ اُن کے حق اَ مُركَمُ تَسْنَعُفُورُ لَهُمُ مُركَنَ يَعْفِرَ اللّهُ مِن استعفاد کریں یا نظریں ۔ السّان کی معفرت اَ مُركَمُ تَسْنَعُفُورُ لَهُمُ مُركَن يَعْفِر اللّه مِن استعفاد کریں یا نظریں ۔ السّان کی معفرت مرگز نظرے گا۔

دوسرى حكريم مضمون اورزياده شدت بيان كے ساتھ آيا ہے۔

آی ان کے حق میں استغفاد کریں یانہ کریں۔ آيدا كرستر ماريمي أن كحتى مين التنغفار كري جديمي الثران كى مغفرت ذكرس كا- ﴿ إِسْتَغُفِرُ لَهُمُ أَوْلَاتَسُتَغُفِرُ لَهُمُ إِنْ تَسْتَغُفِرُكُهُ مُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنُ يَّغَفِوا للهُ كُهُمُر.

(التوبة - ع ١٠)

دوسرون كنفع وحرربة فادر مون كفي مطلق بيمرون كى دات سے كردى كئ خودحصور كوحكم ملاسع\_

آي كه ديجة كرمي تهايي ي كسى فرركا ا قُلُ إِنِّكَ لَّا ٱمْلِكُ لَكُوْرَضَرًّا اختیادر کھتا ہوں ، نہمسی محلاتی کا۔ وَّلاَرَشَدًا۔ (الجن-ع)

اور دوسرون كے حق ميں نافع ياضار موناالگ رہا ، بيمبرون كونيعلىم مى ہے كەخود الج مى نفع وصرد يروه قدرت نهيس ركفة - نبى كريم صلى الشرعليد وسلم كوحكم طلب -

اليكه ديجة كرس اين ذات كسك لنة و كى نفع اور صرر كاختيار ركهنانيس - مال

الشريى كوجتنا منظور بور

بلكرميان كسارشاد بوكياسے\_

(٢٧) قُلُ لَا ٱمُلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّاوٌ لَا

نَفُعًا إِلَّا مَاشَا ءَاللَّهُ ۔ (يُن -ع۵)

٣ ثُلُ إِنِّ لَنْ يَجِيْرَىٰ مِنَ اللَّهِ اَحَدُّ قَالَنَ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا.

دے سکتا ، اور نہیں اس کے سواینا ہ اسکا

ہوگی۔

(الجن ـ ع ٢) عبديت كامل، اود مرطرح سے نفی اختيار وفدرت كي نصويراس سے بڑھ كراوركى

آيكه ديج كمجهاللرسكوتي بناه بني

# باب ۳ غم اور انبیار

غصته ، خوف ، خوشی ، وغیره کی طرح غم وحزن بھی بینرکی ایک طبعی کیفیت کانام ہے۔ اور حضرات ابنیار اس جذبہ سے بھی ما درا اور سینی نہیں ہونے غم ،حزن ، طال ، ناگوارک جس طرح سب کے لئے ہیں۔ بیمبروں کے لئے بھی امرطبعی ہے ۔

حضرت مولئی کے تذکرے میں، ایک بادنہیں، دوباد آیلہے کہ جب آپ، اپن قوم کی گوسالہ پرستی کی اطلاع وحی اللی سے پاکر، کوہ طورسے بیعجلت واپس تشریف لائے ہیں۔ توغضتہ کے ساتھ ساتھ رنج وطال سے بھرے ہوئے تھے۔

ادروسی جب اپنی قوم کی طوف واپس آئے، غفتہ اور دنج سے بھرے ہوئے تھتے اور دوسی واپس آئے اپنی قوم کی طرف خفتہ اور درنج سے بھرے ہوئے۔

() وَلَمَّارَجَعَ مُوْسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضُبَانَ آسِفًا۔ (اعرت ـ ١٥) () فَرَجَعَ مُوْسَى إلى تَوْمِهِ

غَضْبَانَ آسِفًا۔ (ظَرْ۔ ع م)

حفرت يوسف جيسے مجوب فرزدركے فراق ميں حفرت يعقوب كے ملال وشدت مزن كا بيان تفصيل اور كرارسے آياہے - ايك جگه اپنے لوكوں كو مخاطب كركے كہتے ہيں - ايك جگه اپنے لوكوں كو مخاطب كركے كہتے ہيں - ايك جگه اپنے لوكوں كو مخاطب كركے كہتے ہيں - اين بيائى الله الله كُنْ الله الله الله الله كُنْ الله الله الله كُنْ الله كُنْ الله كُنْ الله كُنْ الله كُنْ الله كُنْ الله كُلُه الله كُنْ الله كُلُه الله كُنْ الله كُلُه الله كُنْ الله كُنْ الله كُنْ الله كُلُه كُلُكُ كُلُه كُلُه كُلُه كُلُه كُلُه كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ

اور كيرجب فراق يوسف بين ايك عرصه كزرجيكا واس دفت أب كيغم والم كامنظر

إورآب يوسف، إت بوسف! اورآب كى اً نکیس غمسے (روسنے دوسنے)سفیب ہوگئیں۔اوراب گھٹ گھٹ کررہ رہے تھے۔

﴿ وَقَالَ لِيَّا سَفَّى عَلَىٰ يُوسُفَ وَ ابَيَضَّتُ عَيْنَكُ مِنَ الْحُزُنِ وَهُــوَ كَظِيْمٌ - (يوسف-١٠٤)

اور فرزندان لعفوب ابين والدما جدكي شدت عم كانا نزان الفاظبي بسيان

@ قَالُوُاتَا لِلَّهِ تَفُتَوُ اتَ نُكُرُ وه بعد ، كراب سالوسف كى يادى ين كُ يُوسُ عَنَى تَكُونَ حَرَصًا أَوْ رَسِ كُرَ بِيال كَ كَاكُل رَم بلب مِوجانِي

تَكُونَ مِنَ الْهُلِكِينَ \_ (ايضًا) كُن يايركم بالكل مرى جائي كَ \_ ظامرسے كريد دونول منظر كتي شديدى غم والم كمظمر موسكتے ميں حضرت اجتوب

ابیت اطکوں کے جواب میں جو کچے فرمانے ہیں ،اس میں اس مندرت نافز سے دواانکا رنہیں کرتے، مرف اس کائے خ ایک مرد خدا کی طرح بجائے مخلوق کے خالق کی طور ، منہ کیسیر دیتے ہیں ۔ 

ا قَالَ اِنَّمَا اللَّهُ وَا يَتِّي وَكُونِي آي بول كرين اين دردوغم كا وكم الرَّم

کے سامنے رونا ہوں ۔

اس كع بعد حضرت اليسف جب اليس كواس بها يُول يرط بركر حكية بس الواسي والدماجدك افراط غم كاعلاج بهي نجويز كرسنه ببن كمرابنا يسرابين ان كي آنكھوں برطوال دی ،جسسے ان کی کھوئی ہوئی بنیائی بھروایس آجائے گے۔

(یوسف بولے کہ) میرے اس بیرا ہن کولئے حاؤ ،ادراسے بیرے والد کے جبرے پر دال دو،ان کی آنکھی*س د*ومنن ہوجامیں گی۔

٤ إِذْ هَبُوا بِقَبِيْصِي هٰذَا فَٱلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجُهِ آبُ يَاتِ بَصِيْرًا۔ (الفَّا)

جنانچرىيى علاج كارگر بوا۔ اوراس ندبرسے آپ كى بينائى وايس آئى۔

مچرجب خوش خبری لانے والااکپنجا، تواس نے وہ بیرین آپ کے چہرے پرٹوال دیا۔ اوراس سے آپ کی بینائی واپس آگئی۔ ﴿ فَلَمَّا آَنُ جَاءَ الْبَشِيرُ اللهُ عَلَى وَجُهِم فَارُتَكَّ بَصِيرًا - (يسف عُ)

الله اکبر، کیا تھ کا ناہے اس تعلق فلب کا جواس بیمبر برحق کو ابینے صاحبزا دے کے ساتھ تھا۔

حضرت نوح فی این قوم پرجب این ساری تبلیغی کوششیں صابع جانے دیکھیں نوریج وملال میب ابوناطبعی نفاء ان سے ارشاد ہواہے۔

وَ فَلاَ تَهُتَأِسُ بِمَا كَانُو اللَّهُ عَلُونَ . مُح كِيم يه وكرن بي اس يرناسف ن

(re-37)

حضرت لوط کے تذکرے میں ہے کہ جب فرشتے نوعمر لرطوں کی شکل میں آپ کے پاس پہنچے نو قدرتاً آپ کو بڑا تر دوا در بڑا انریشہ بب یا ہوا جس پر اُن فرشتوں کو آپ کو جھا اپڑا۔ (۱) وَلَتَّا اَنْ جَاءَتُ رُسُلُنا کُوْطًا

> سِئُءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعَــًا قَ قَالُوْا لَا تَخَفَ وَلَا تَحُزَنُ ـ (العنكوت - عم)

تولوطائن کے باعث مغموم ہوئے ادر ان کے باعث تنگ دل ہوئے ادر دہ فر<u>نننے کہنے</u> لیکے کرآپ اندنیشہ ترکیب ادر مذمغوم ہوں۔

ا درجب بهادے وہ فرستادے لوط کے ہاں منجے،

خوبر و دسین لوکوں کے آجائے ہے، اس فضاا ورماحول ہیں ایک باعزے شریع! نسان کوفکر ونشولیش قدرتی تھی ، اوروہ آپ کوبھی ہوکر دہی ۔

حضرت یونس کے ذکریں آنا ہے کرجب دہ ایک مزنم بھیلی کے بیٹ بیں قید تھے، نوعاً ا انسانوں کی طرح انہوں نے بھی گھٹن محسوس کی، اوراس گھٹن سے نجات با نے کی انہوں نے دعا کی ۔ اوراس دعاکوقبول کرکے انہیں اس غمسے نجات نجنٹی گئی۔ اورائیی نجات مومنین کے

لنتے عام ہے۔

ا فَاسْتَجَبُنَالَكَ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْعَيْمِ وَكُنْ لِكَ نُنْجِي الْهُوُ مِنِيْنَ .

(الانبيار - ع ٢)

سويم نحان كى دعاقبول كرلى ادرانهين مكن سينجات دى - اوريم اسى طرح ايمان والوں کونجات دیا کرنے ہیں۔

خورحضودانورسلى الشطيه وسلم كوجوا ذيتي مخالفين ومعاندين كى طرف سيهيني تخين جن سے آگ صدمہ وغم محسوس کرنے گھے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید نے صراحت و محارکے سانف كماس منلاً كمين يون كر

اورم کونو معلوم سے کریہ لوک جو کھو <del>کہنے دہے</del> ہیں۔اسےآپ ننگ دل ہوتے ہیں۔ ا وَلَقَدُ نَعُلَمُ إِنَّكَ يَضِينُ مَدُولَا بهَايَقُولُونَ - (الجر-ع)

باانالقاظيس

م خوب جانت ہیں کروکھ یہ لوگ کھتے ہی اِس سے آپ کورنج ہوناہے۔ ا قَلْ نَعْلَمُ آنَّهُ لَيَحْزُنُكِ الَّذِي يَقُولُونَ - (الانعام - عم)

اوركس يوں كمومنين كے درود كھ كورسول اينا درد وكھ محوس كرنے بى ۔ ان (دسول م) برگران گردنی ہے جوجر تنہیں

شَعْدِنُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِثُمُ ۔

تكليف ديتي ہے۔

(البرأة - ع ١١) كبين آب كوافراط غم وطال سے روكا ہے۔

توبر لوگ اگراس مضمون برایمان ندلائے تواب شایدان کے پیچے غمسے اپنی جان ہی دے

(1) فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسُكَ عَلَى اتَارِهِمُ إِنْ تَكُرُيُوُمِنُوا بِهِنَا الْكَدِيْشِ

أَسَفًا \_ (الكبف ع ا)

بااسی سے ملتے ہوئے مختصر ترلفظوں میں :

(١٦) نَعَلَّكَ بَاخِمُّ نَفُسَكَ إِلَّا يَكُونُوُا ابشایراس برایی جان ہی دے دیں کہ

مُوْمِنِينَ - (الشعراء ع ا) يدلوك ايمان نهيس لارسي بين حن وطال، آی کوکافروں کے انکاروعنا دسے بیدا ہونا بالکل ایک امرطبعی تھا، اسسے آی کومتعدد موقعوں پر روکا کیاہے ان لوكون كى كفتكوآب كورنج بين فالله ا وَلاَ يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمُ وَ (فِس عُ) آپ ان لوگوں پرغم ند کیجئے۔ (الحرعة) وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَالْحِرِعة) یا ذرااضافہ کےساتھ یوں ،کہ إن لوگون برآپ رنخ مذيجية اوجيسي جالين (٩) وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيُ يه چلته بي، أن سه لول نه بوجة -ضَيُق مِّمَّا يَهُكُونُ (النل-ع) ادريا بيراس جامع عبارت ميس، كم کیس ان پرافوس کرتے کیتے آب کی ط ا فَلَاتَنْهُ هَبُ لَفُسَكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَاتِ۔ (فاطر۔ ۲۶) ہی نہ جاتی رہے۔ اتنى تصريحات سے بالكل واضع موجا ناسے كرغم وحزن صدمد وملال جواطرح مربشر کی دندگی کا جزویس حصرات انبیار مجی ان سے خالی نہیں رہے ہیں -

### باب (س

## غضّب أورانبيار

بشری جذبات میں خوف، مسرت وغیرہ ہی کی طرح ایک جذبہ غصر یا غضب کا محصی ہوتا ہے، وعمو اُ ذرط غیرت سے پیدا ہوتا ہے حضرات انبیاء گوبڑ سے میں بڑے جیم اور سے نہیں کہ مرب سے اُن میں فوت عضبی ہوتی نہیں ۔ یا وہ اشتعال کسی موفع برفول ہی نہیں کرنے یغصہ انہیں بھی دو مرسے انسانوں کی طرح آیا ہے ، البقہ ایسے محل ہی برآتا ہے ۔ بیجا اور خواہ مخواہ نہیں آجا یا کرتا ۔ اور یہ حال تومومنین صادقین کا بھی ہے کہ اشتعال کے دفت عوماً دہ اس کے متضا د برعل نہیں ۔ کرتے ، بلکہ شان غفور میت کا یکر فود کھانے رہتے ہیں ۔

( ) وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ لَيْفُورُونَ ، اورجب الهي عَصَّم ٱلْهِ قُور بِحَاسَ اسَكَ اللَّهِ وَ ( بِحَاسَ اسَكَ اللَّهِ وَ الْحَاسَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

حضرت موسی علیه السّلام جیسے جلیل الفدرنبی کے غضہ کا ذکر قرآن مجید نے مراحت کے ساتھ اور یا درباد کیا ہے۔

حضرت موتلی جب کوه طور بر تورمیت بلیف گئے ہیں، اورا سرائیلبوں نے آب کی غیب بیں گوسالہ برستی شردع کر دی ہے، اور آپ کواس کی اطلاع وہیں پہاڑ بروی الہی سے ملی ہے ، نو آپ غیرت دین سے جوش میں بھر سے ہوئے بیجلت بہاڑ سے ارتسان میں اور حضرت ہادوئ پر، جن کو آپ ابنا جا نشین بنا گئے تھے، نا داضکی کا اظہار خصوصیت سے کیا ہے۔

اورجب موسلي اپني قوم كي حانب وابس تو عفته اور رنج میں بھرے ہوئے نو فرمایا کرنم نے میرے بعدروی نامعقول حرکت کی کیااسے بروددگاد كے حكم معيد بي تم في حلداني کړلی ـ اور (نوربت) کی نختیاں ڈال دیں اور این بھائی کامریچوکرانہیں اپنی طرف گھیٹنے لگے۔

ا وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسِى إِلَىٰ قُـوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِسُمَا هَلَفُتُمُونِي مِنَّ يَعُلِيئُ عَ ٱنْجُلْتُمُ ٱلْمُرَدَّبِّكُ مُ فَى ٱلْقَى الْآلُوَاحَ وَاَخَلَ بِرَأْسِ آخِيْهِ يَجُرُّكُمُ إلَيْهِ- (الاعراف-ع ١٨)

تورىت كى تختيوں كوزمين پريچينك دينا ، اورايينے بھائى پر ، جو بيم برجى تھے ، جسمانى حلدكر ببطهنا ، ظاہرہے كم انتہائى غيظ وغضب ہى بيں ہوسكتا ہے۔ ادريبان نوغصة ظاہرہے كېڭ خصى معاملەيىن نېيى ، دىن نوحىد كى نومن يرتھا ـ

محرچند ہی سطری بعدے۔

جب ولنی کاغضة فرو موگیا، انهول نے تختیاں (زمین سے) اٹھالیں۔ اسى غيظ فى الله كا ذكرابك دوسرى حكر اختصار واجال كيساته ب

 وَلَـتَاسَلَتَعَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ أخَّذَ الْآلُوَاحَ - (الاعِلَاتُ عَ ١٩)

ا در دنج سے بھرے ہوئے۔

 فَرَحَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ کِيمِوسَى ابنى قوم کى طرف واپس آئے غصلہ آسفًا۔ (ظررعم)

اوراس کے ذرابعد ہے ، کرجب آپ نے حضرت ہار ون سے مواخذہ کیا ہے ، کہ تمنے ان لوگوں کو اس مزیح گراہی سے روکا کیوں نہیں ۔ توجواب میں حضرت ہارون ا كے الفاظ قابل غود ہى -

مارون بولے، كما مرسے مال جائے بعانى میری دارهی اورمیراسرم بیرطینے (بعن نس چھورديجتے)۔ @قَالَ يَا بُنُؤُمِّ لَا تَاخُذُ بِلِحَيَتِي وَلَا بِرَأُسِي. (المَدْرِعْ) اس سے صاف ظاہر ہود ہاہے کہ حضرت مولئ فرط غضب اود غیرت دینی میں، جمانی حلے کے کن حدود کسکینے کتے تھے۔

قرآن مجید سیسلات نذکرت بغیرسی نکیریا شائد نکیر کے نقل کرتا ہے۔اس کے معنی بیہ ویے کہ ایسے وفعوں پر بیر شدت غضب، ندمرن طبعی تھی، بلکہ جواز عقلی وشرعی بھی رکھتی تھی۔ کھی رکھتی تھی۔

ایک جگہ،اس سلسلےسے الگ، حضرت موسی کی یہ دعاہی فرعون اورفرعونیوں پر نقل ہوتی ہے۔

ان کے مالوں کوتہس نہس کردسے اوران کے دلوں کوسخت کرھیے ، کریرا بیان نہ لانے پائیں بہاں تک کرعذاب در دناک کودکھے لیں۔

﴿ وَ اشُكُ دُعَلَى تُلُوبِهِ مُ فَلَا يُومُونُوا حَتَّى يَدَوُا الْعَذَابَ الْآلِيْ عَرَ ـ

(پیس ـ ع ۹)

ظاہر ہے کا بین بددعا، شدیرغصنب فی اللہ بی کا نتیجہ مرسکتی ہے۔

حضرت یونش بھی ایک بیمبربرحق ہی ہوئے ہیں۔ان کے نذکرے میں ہے کہ جب اُن کے خیال کے مطابق عذاب حسب وعدہ اُن کی خیال کے مطابق عذاب حسب وعدہ اُن کی قوم پر نہ آیا ، نووہ غصر سے مغلوب ہوکر، شہر چھوڈ کر حل کھرے ہوئے۔

اور محیلی والے (بیمبر) کا تذکرہ کیجے جب ہ غصر میں بھرکرمل کھ طے ہوئے اور سیمجے کہ

كَ وَذَاالنَّوُنِ ٱ ذُذَّ هَبَ مُخَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَّنُ نَقَدُ رَعَلَيْدٍ.

(الانبيار - ع ٢)

ہم ان پرگرفت زکرسکس گئے۔ رسمی او و غوز کے ہند سیرہ الیں د

حق تعالی سے یہ برطنی (باکل وقتی طور رہیں) عرف غضب فند بدے خلوبیت ہی کے حالت بین ممکن ہے ۔ غرض یہ کوغضب بلکہ شدت غضب بھی جس طرح سادی نوع بین کے لئے طبعی ہے۔ انبیار ومرسلین کے لئے کھی ہے۔

### باب (۵)

## خوف اورانبيار

غم، غضب، وغیره کی طرح خوت بھی بشری زندگی کا ایک لازی جزوہے۔ ڈور انسان کے لئے ایک طبعی چیزہے۔ اورانسان ہراس چیزسے ڈوڑا رہناہے، جواسے نقصا پہنچا دینے کی فوت رکھتی ہے نا معلوم، نامانوس، چیزوں سے وحشت اور گھراہ سے بھی فعات بشری ہیں داخل ہے۔

قرآن مجیدنے دوسرے جذبات کے ساتھ اس جذبہ کا بھی اثبات حضرات انبیار کے حق میں زدروقوت کے ساتھ کیا ہے ۔اور خوف و گھڑن کا اجتماع اکثر ہوتا ہے ، اس لیے قرآن بجیسد سنے ان دونوں کا بھی ذکرکہس کہیں ساتھ ساتھ کیا ہے ۔

حضرت ابراہیم خلیل کے تذکرے بیں ہے ، گرجب آب کے باس کچھ اجنی مہمان وارد ہوئے ، اور آب نے اُن کے سلمنے کھانا بیش کیا ، جسے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، نوآپ کو (اس زمانہ کے دستور کے مطابق ، کہ ڈاکو اور در ہزان ، جس کو لوٹنا چاہتے تھے ، اس کے ہاں کھانا نہیں کھلت نے تھے ) اُن سے خوف بیرا ہوا۔ اس پر اُن او واردوں نے آپ کوت کین دی۔

جب ابراہیم نے دیکھاکدان (نوواردوں) کے انھواس (کھانے) تک نہیں جارہے ہی نوآپ ان سے متوحق ہوئے۔ اوران سے آپ کے دل میں خوب بیا ہوا۔ دہ (نووارد) َ فَلَمَّارَآ آيُدِيهُ مُلَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَآوُجَسَ مِنْهُمُ خِينُفَةً م قَالُوُالاَ نَخَفُ إِنَّا أَرُسَلُنَا اللَّ قَدُمِ نُوطٍ - (بود -ع) بواله، آب دريخ نهين، بم قوم لوط كاطرف فرستاده ہیں۔

اورئیم مضمون ابک دوسری جگہے۔ اور میاں جی خوف کے دہرے دہرے ذکر

آب کے دل میں ان سے ون بیدا ہوا، وہ (٢) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيُفَ لَتَّ قَالُوا لَا تَعَفَى والذاريات عن (نووارد) بوكراك وريخنهين،

اور کھر بیصنمون ابک نبسری مگریمی دار دمواسے ،خوت کی اسی مراحت اور اسی نکوار کے ساتھ۔

ابراميم بول ، مم كوتم لوكون سے درمعلوم قَالَ إِنَّامِئُكُمُ وَجِلُونَ ٥ قَالُوالاَ تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ موناسے وہ بولے ڈریئے نہیں ہم آپ کو عَلِينُمِ ٥ (الحر-عم) ایک صاحب علم لیسکے کی توشخری سنانے ہیں۔

ایک جگه به مزیدنصری بطورضیمه کے آئی ہے۔

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنُ إِبُرُهِ لِمُ الدَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشَرِي - بِحِي ، اورانبين وتنخبري مل على الخ

پھرجب ارام يم كے دلسے دہشت ور

يبى الترك فرسناف، جب نوجوان خور ولوكون كي شكل بين حضرت لوط كے باس بہنچے ہیں ، نوقد زنا آپ کوجی تردد وتشوش سی سے گھیرا۔

> @ وَلَتَمَا إِنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطاً سِيْءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعًا وَّ

قَالُوُ الاَتَّخَفُ وَلَاتَحُزَنُ.

(العنكبوت ـ ع م)

اورجب بالد فرسنادے وطلے باس پنے، تواب ان كےسبي غمم موسے ادران كے سبب تنگ دل موسے نوان (فرسنا دوں)

في كماكه منظور بين اورنه الول بروجير .

حفرت لوطن اسموقع پر اپنے م قوموں سے جگفتگو کی ہے خود اس سے آب کی تشونش عیاں ہورہی ہے۔

الله سے درو، اور مجھے میرے مہانوں کے سلمن ذليل منكرو - كيانم مي كوتى بعب لاآدى الله وَلاتُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ٱلَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلُ رَّشِيُدٌ -

حضرت بعقوب کے صاحراد ہےجب آپ کے باس آکر بوسف کو اپنے ساتھ حنگل لے جلتے کی احبازت جاہنے ہیں ، نوآٹ پرحالات کے عین مطابق اور طبعی طور برتر دّد و تىنۇلىش كاغلىرىيۇ ماسى ـ

بغفوب بولے مجھے اس سے فکر ہو دہی ہے کہ تم بوسف كواپينساند له باؤ، اوروال انہبس بھیٹر باکھاجاتے۔ ا قَالَ إِنِّكَ يَكُونُنِّي أَنُ ثَانُ تَلُهُ هُبُوا بِهِ وَاَخَافُ آنُ يَّاكُمُكُ الذِّنْتُ ـ (پوست -ع۲)

حضرت موسی کے ہاتھ سے جب ایک مصری (قبطی) نا دانست قبل ہوگیا ۔ توآپ پر انجام کے حیال سے دہشت طاری ہوئی۔

 فَاصَبَحَ فِيلُلُهِ بْنَاتِي خَدَا يُلْفًا شَهِ بِسَ مِسْ لَيْ لِيصِيح كى يَوْف اور دَهِشت کی *حا*لت ہیں۔

يَّتَرَقَّبُ \_ (القصص - ٢٤)

بچرجب شهر جيود كرآب وہاں سے روا ماہوئے ہي نوبھي اسى حالت ہيں اواللہ سے دعاا وربناہ ماننگتے ہوئے۔

أي شهر سے نکلے خوف اور د م شت کی ط میں ، اور عرض کی کر اسے میر سے بیرور دیگار' مجھے ظالموں سے نجات دے۔

 ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَارُفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ النَّفُومِ الظَّلِمِ أِنَّ

(ايضًا)

ان کی نسکین ونستی کے لئے غیب سے جوندا آئی ، اس میں بھی صراحت خوف کی ہے۔

ارشاد الله والمرابع المناد المراد والمراد والمراد والمراد والما المراد والمالي المراد والمالي المراد والمراد و الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ \_ (القصم - ٣٤) خات مل كن \_

يهى حفزوت موسى جب منصب نبوت برسر فراز بو بيك بي اور دعوت كسائف معرو والىمعركى طوف بيبيج مالبيع بن ذواس وقت بعى اندليثة انتقام سے آپٹا کف

ال قَالَ رَبِّ إِنِّ فَتَلُثُ مِنْهُ رَفَعُسَا فَاخَانُ أَنْ يَعْتُلُونِ 0 (القصص - عم)

(موئی نے)عرض کی اسے میرے پروردگارمیں ان وكون ين معايك خص كوبلاك رحيام اوداندىيندد كمتابول كراكب تحصة مارددالين \_

بجرخود تبليغ رسالت كصليب مى آب كواور آب كي بحائى حضرت بارون كو،كروه بھی بیمبرہیں ۔ اوھرسے ظلم اورزیادتی کانوف واندستیہ ہے۔ اوراکی کونسکین اسی سليليس دى جاتى ہے۔

دونوں نے عض کی اسے ہمانے پروردگار، مم ال قَالاَرَبَّنَا إِنَّنَا أَغَامُ اَنُ يَفُوطَ عَلَيْنَا آوُانُ يَطِعَىٰ قَالَ لَاتَّخَافَآ إِنَّنِيُ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَادَىٰ - (طَرْ-٢٥)

كوتوية درم كروه بهاما ادبرزيادني كرييط یا (اورزباده) سرکشی اختیاد کرے۔ اوشا دموا كتم دونون درونهين مينتمباك ساتعد بول گا، سنتها مواا در دیکینه بوا به

ا در حضرت موسی فی نوادر زیاده خوف واندلینه کااطهار ، فرعون اورفرعونیول کی طرف سے کیا۔

حفرت ولنك في عن كدات بيري و د د كا اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّتُ آخَاتُ آنُ يس اندنشكرتا مون كدوه وك مح جسلاكيس يُسْكُنِّ بُون وَيَضِينُقُ صَدُرِي وَلَا يُنْطَلِقُ نہیں، اور میرادل تنگ ہور ہاہے۔ اور میری يستاني فَارْسِلُ إِلَى هَارُوْنَ وَلَهُمْ

زبان نہیں جل رہی ہے۔ نو تو میرے ہمراہ بارون کوکردے۔ اوران لوگوں کا ایک جرم بھی تو میں کرچکا ہوں۔ نو تجھے اندیشتہ ہے کہ دہ لوگ عَلَىٰٓ ذَكُبُ فَاَحَاثُ اَنَ يُّقْتُلُونِ ـ (الشراء ـ ٢٠)

اللهُ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى

قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ آ نُتَ الْاَعْلَىٰ۔

مجص ارسى متواليس ـ

بھرجب انہیں حصرت موسی کامفا بلہ دربار فرعون کے سامروں سے آپڑا ہے۔ اور انہوں نے منتعبدہ بازی کے ذور سے رستیوں کے سانپ بنا بناکر دوڑا نے ہیں۔ تو بھر یہ بمبر برحق وضی طور رپڑدر گئے ہیں۔

اب دولئی کو اپنے دل میں کچینو ف معلوم ہوا ، ہمنے کہاکہ ڈرونہیں ، غالب تم ہی رہوگے۔

(世-37)

لفظ نوف کامکررآنا تاکیدی کے لئے ہے بنواہ مخواہ اور بلافرورت نہیں۔ اوریہ نوخیروشمن سے مقابلہ کامیدان تھا ،جب حفرت ہوئٹی کوعصا کے سانب بن جا کامعجر ، معطا ہوا نوبا وجود مکہ آپ کے انتہائی اکام وعزّت افزائی کاموقع تھا۔ آپ پیخود لیٹ ہی معجز ہ کودیکھ کرانتہائی خوف طادی ہوا۔

ادرجب آب نے اس (عصا) کولمراتے ہوئے دیکھاکہ جیسے وہ سانب ہے۔ توآب کے بیرن بھاگے اور پیچھے پھرکھی ندو کھے ، اسے مولی ڈرونہیں۔ ہمانے سامنے بیمبر ڈرانہیں ال مَرْ مَرْدَيْ اللَّهُ اللَّ قَالَى مُدُوِرًا قَلَدُ الْيَقِيْبُ لِيهُوسِى لَا تَخَفُ الْيِّ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُوسَالُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَالُونَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُوالِمُواللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

رستے۔

اوریمِ مضمون الیی ہی مراحت و کاکید کے ساتھ ایک دوسری جگہ۔ (۱۷) فَلَتَّارَاْ هَا تَهُنَّزُ کَا نَسَهَا اَتَّ ہِرجب آب نے اس (عصا) کود کیجا کہ وہ لہزا رہاہے، جیسے کرسانپ، نوآپ الٹے بیروں بھاگے اور سیمچے مرکز کھی ندد کھا۔ اے موٹی سا وَّ لَٰى مُكُ بِرًا وَّ لَمُ يُعَقِّبُ لِيمُوْسَى اَثَبِلُ وَلاَتَحَكُ مُنَ الْامِنِيُنَ ـ دانفصص ـ عم)

كروادر درومت تم برطرح محفوظ ہو۔

and the second second

غرض انتهائی خوف بلکه دمشت تک کی کیفیت اور وه بھی ماتک خوفناک چیزوں سے بیمروں پر برابرطاری ہونی رمی ہے۔ اوراس مینیت سے بیمروں پر برابرطاری ہونی رمی ہے۔ اوراس مینیت سے بیمروام فطرت بشری سے مادرا نہیں ہونے۔

# نسيان اورانبياًم

انبيار سے جس چيز کي نفي کي گئي ہے ، اورجس سے معصوم رڪا گياہے ، وه عصبت ہے۔ بینی اللہ کے سی حکم بافانون کی اوری نافرمانی ۔ باوی اللی میں سی فسیم کانصرف - بانی جو اموطبعی اوازم بشربت مین مخواه جسمانی مول یا دماغی وعقلی او سے نفی کمبس محی نهس القيع بلداكران سع بيميرون كوسجس خفوظ بناكر بهيجاجا باتومنكرون اودكافرون يرججت كبو نكرْ فائم بونى اور بَشَـرٌ مِّنْكُكُمْ كُالْحَقْ كَس طرح بوما \_

وفتى دماغ فروگزاشت ياسموونسيان ايك خاصد بني آدم ب ، فرآن مجيد في است صاف كردياب، كربه خاصة وانسان كے خود ابوالاً بار حضرت آدم ميں باياكما ہے۔ ا وَلَقَنْ عَبِهِ لُنَّا إِلَىٰ ا وَمَونَ قَبُلُ اوراس سِفْل بِم فَارِم وايك حكم دياتها، فَنَسِى وَكُوْنَجِهُ لَوْعَزُمًا - ( لَلَّهُ عَ) سودہ (گسم) بھول گئے ، ادرم نے ان میں يختگى نەياتى \_ ،

بعنى ممدوقتى وبرجبتى استحضارا دم سينمو كا

حضرت موسی جب حسب مرایت اللی ایک بندهٔ عاد ن کی تلاش میں ایک دفیق کو ساتھ كرھيے ہي، قداسترس ايك مقام برا بينساتھ كى مجھى ان كے دہن سے بالكل

جب ده دونوں دریاؤں کے سنگم پر سنجے تو ابینے ساتھ کی محیلی دونوں (مالکل) بجول گئے۔

ا كُلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَالَسِيَا حُوْتُ هُمَا۔ (الكيف-عو) نسیان با بعول جلنے کا انتساب قرآن مجید نے جس طرح ایک غیر بعد می موانیت سقر مرکباہے، ٹھیک اسی طرح مولئ بنی معصوم کی طرف بھی کیاہے۔

بعرصفرت دولى جب اس بنده عادف سے طنع بي، اوروه آب سے بعض بانوں بر مواخذه كرنے بي، نو آب عدر مي ابني اس بعول چوك كوييش كرنے بي -

ا قَالَ لَا نُوا خِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ مِنْ الله الله مِي بُول جِك يركرفت م

وَلَا تُرْهِفُنِي مِنَ آمُرِي عُسُرًا - كَيْجَ اورمير في (اس) معامله مي عُجريتنكي

دالكبف-ع١٠) مردال

گوباحضرت مولئی ایسے نسیان کو مذھرف بہطور واقعہ بیش کرنے ہیں بلکہ محل معذرت پراسے کا نی بھی سیجھتے ہیں۔

سب سے بڑھ کریے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی ہے کہ

وَاذُكُوُدَّ رَبَّكَ إِذَا نِسَيْتَ مِ الْجِيْرِوردگاركويادكرايا كِيجِ رجب بول

(الكبيف-عم) عاباكيجة

نومعلی ہواکرنسیان ایک لازمر بشریت ہے، اورایسی چیز ہے جو مزنب اقتصال بشر اور سرورانبیاڑ کے منافی اور کس کی فادح نہیں ۔

## باب ک

# موت اور انبيار

بشریت، عبدیت، مخلوقیت کاسب سے برامظهر بوت ہے باتی اورغیرف ان مون دہ ہے، جوسب کاخالق و بروردگار ہے۔ باتی مخلوق میں جوافضل الخلائن او خیرالبریہ ہیں۔ انہیں بھی فنا اور بوت سے جارہ نہیں۔ قرآن بحید نے بیحقیفت، متعدد مفامات پر، اور مختلف طریقے اختیار کرکر کے، نوب وضاحت سے عیاں کر دی ہے کہ حضرات انہیار اپنی اس حیات ناسوتی میں ، غیر فانی نہیں فانی ہی ہوتے ہیں۔ اور ان دفات طبعی طور پر بھی ہوتی دستی ہے اور قتل وشہادت سے بھی۔

انتیاربی اسرائیل کے سلسلی قوم اسرائیل کے خلاف بادبار برم عابر کیا ہے۔ کہ یہ این بیاری کا دیا ہے۔ کہ یہ این بیٹ بدکرتے ہیں۔

یه (ایغ) پیمرون کوبے قصور قسل کرتے ہے

البقرة - ع ) البقرة - ع )

ا وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِالُحَقِّ.

یہ (اینے) بیمبروں کوبے قصور قت ل کرتے

﴿ وَيَقُتُكُونَ النَّبِيِّنُ بِغَيْرِحَيٍّ -ذَالعَوان - ع٣)

اور ذراسے تغیرالفاظ کے ساتھ اسرائیلیوں کے جرائم کے سیاق میں۔

اوران کا بیمبرول کوبے قصور قبل گرداسلے (کا جرم) ۔ َ وَقَتُلُهُ مُوالاَ ذَئِيكَاءَ بِغَيْدِ حَقِّ ۔ (اَل عمران - ع 9)

اددان كابيبسب رول كوبي فصودقسل

﴿ وَتَتُلَهُمُ الْاَنْكِياءَ بِغَلِيرٍ

ڈلسلنے (کابرم) حَتّى ـ (النّساء ـ ع ٢٢) يهى مضمون درا مختلف عبارت ميں ۔ امرائيليوں كو محاطب كركے ۔ (كيه بيمبرون كوتوتم في جعثلايا) اور كيوكوتو (البقرة عاد) فَرِيْقًا تَقْتُكُونَ - (البقرة -عاد) قىشلى ئى كودالا ـ اورايك جكدا وربجائة خطاب كمصيغه عاسبين ال فَولَقَاكُذَ بُوا وَفَولِقًا يَقْلُونَ فَي (بيمبرون) وقوانهون في الدياور کھے کو توقتل ہی کر ڈالا \_ (المامرة-ع١٠) بعض بيمبران جليل كانام كران كى موت يا بالكت كاذكر فرما ياكيا بدنشلاً ك إِذْ مَضَرَ لَعُقُوبَ الْمَوْتُ . اوروه وقت ، جبايقوب كووت آكى . (البقره - ع ١٦) یاحضرت مبیخ کے سلسلے بیں ہیود کی زبان سے۔ مم نے بلاک کر دیاہے مسیح عیشیٰ ابن مریم کو۔ ( ) إِنَّا تَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسِي ابْنَ مَوْتِيهَ ۔ (النسا- ۲۲۶) باحضرت سلیمائ کے نکرہ میں۔ جب ہم نے ان برموت طاری کی، توان (جنّا) (٩) فَلَمَّا قَفَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا وَتَهُوْعَلَى مَوْتِهُ إِلَّا وَآبَةُ ٱلْأَرْضِ. کوکسی نے (سلیمان) کی موت پرخبرنہ دی بجز ایک زمینی کیڑے کے۔ (سبا-ع ۲) یااسی طرح حفرت بوسف کے سلسلے ہیں ، ایک موس مصری مشرکوں سے کہنا ہے۔ (١) وَلَقَدُ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ ادراس كے قبل تمها سے إس يوسف دلائل لے كرآ يك ، الكن تمان الموري برابرشك مي ي قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمُ فِي شَكِّ

مِّمَّاجَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ (الوَن عُ)

رہے۔ بودہ تمہانے یا س لے کر آئے تھے ،

پهال کک کرجب ان کی وفات موگئی۔ نو.... خودحضورانور مستعلق واقعهٔ وفات ، صراحت کےساتھ کی کی طریقوں سے سات بمواسع كبين بهطور فرض واحتمال مثلاً يفرخواه بم آب كوا تفالين -(ال فَإِمَّا نَذُ هَابَنَّ بِكَ (الزفرف ٢٤) یاایک دومرےلفظ کے ساتھ۔ اللهُ أَوُنَتُوَ فَكِيَّكَ . (الون عُ) یاہم آپ کو وفات دے دیں ۔ ا و نَتُوفَيَنَكَ - (العدع) (ایفٹ) يا يهى مضمون خودات كى زبان سےكملايا كياہے ـ ا قُلُ أَرَءُ يُتُكُمُ إِنَّ آهُلَكِنَى اللَّهُ آب (ان لوگوں سے) کہد دیجئے کداگرالٹر مجھے اورمیرےساتھیوں کو بلاک کردے۔ وَمَنْ مَّحِىَ ۔ (اللک ، ع ۲) بلكهمين نواس ناكزير وافعه كومنكرين كيساهنے ببطور حجتن كے بيش كياہے اور أسے ایک عالمگر بنتری فانون، ملکہ حیاتیاتی کلیہ بنایا ہے، اوريم نے آپ سے قبل كسى بشر كو كمى بميشر سے (1۵) وَمَاجَعَلُنَا لِبَشَّرِيِّنُ قَبْلِكَ والانهين بناياتو كيااكرآب كى وفات ہوجائے الْعُلُدِ آفَائِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخُلِدُونَ توبرلوگ ممیشه ممیش کورس کے ؟ موت کا كُلُّ نَفُسِ ذَالِيَقَةُ الْهَوْتِ ـ مزا برجاندار کو حکھناہے۔ (الانبيار \_عس) طبعی موت ا ورقتل دونول صورتین آب کے لئے فرض کرکے نوسلمول سے خطاب اور محرکی اور نہیں بس رسول ہی ہیں ۔ان کے الكَوَمَامُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ يبشرنجى (بهت سے) دسول گزر يكے بن - نواكم مِنُ فَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَأْسٌ مَّاسَدَاوُ

قُتِلَ الْقَلَبُتُ وَعَلَى اعْقَابِكُمْ (الرارك عه)

به وفا بلكة ما فتل موكة توكيانم الطيور واس

ہوجاؤگے ؟

اس ين صناً كيل يميرون كى معى وفات كا ذكراً كيا\_

ایک جبگر صاف خکم کی صورت میں آپ سے فرمایا ہے کرجب بک وقت موعود نرا جا

عبادت بیں لگے رہیئے۔

(العَبُدُ رَبُّكَ حَتَّى اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل

(الحجر-ع ۲)

يبان تك كرآپ وموت أجلسے ـ

اورایک مفام پرتوصاف صاف آپ کو، اورسالی انسانوں کو موت کے نقط نظر

سے ایک صف بیں لاکھڑا کیا ہے۔

(الزمر ـع ٣) وَ الْمُعْمُ مُلِيَّتُونَ لَهُ الْمُعْمُ مُلِيَّتُونَ لَهُ الْمِعْمُ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

غرض به کدموت، جوبشریت بلکه مخلوفیت کاسب سے بڑا مظہر ہے اس کے لحاظ سے قرآن مجید نے سالسے انبیار (بشمول مرود انبیار) کو وضاحت کے ساتھ نوع انسانی کے ساتھ ایک ہی سطح پر دکھا ہے۔

 $\mathcal{L}_{ij} = \mathcal{L}_{ij} + \mathcal{L}$ 

# بب ﴿ علم اورانبيار

قدرت کامل کی طرح علم کامل کی صفت بھی خاصة خداوندی ہے۔ دوسرے ندہ ہو کاعقبدہ اذناروں با الوسیت کے مظہوں سے متعلق جو کچھ بھی ہو، اسلام میں بیمبرکا بھی علم ہر دوسرے بشری علم سے کہیں علم ہر دوسرے بشری علم سے کہیں ذیارہ وسیع ہو یہ بیمبری دائرہ علم دسیع جنابھی ہو، بہرحال محدود ہی ہوگا۔ اور ایک علم غلب غیب با مخیبات کا اس کے لئے بھی ہوگا۔ اسلام اس عقیدہ کے شائبہ کا بھی دوا دائرہیں، کہ دسول بھی کو تی حاضرونا ظر ہونے ہیں یا کسی معنی میں بھی عالم کل مستیاں ہیں۔ میدان حشرکے ایک منظر کے سلسلے ہیں ہے۔

ال يَوْمَرَيَجْمَعُ اللّهُ الرَّسُلُ. وه دن بهى يادروجب (سلك رسولول والله فَبَقُولُ مَا ذَا أَجِبْنَهُ قَالُولُ الأَعِلْمَ الرَّالِ اللهُ الرَّالِ اللهُ الرَّالِ اللهُ اللهُ الرَّالَ اللهُ ال

یرگویاجیع انبیار اورسل کی زبان سے افراد ہے کہ علم غیب ہمیں کہاں یہ نونس آپ یک کا خاصہ ہے۔ اسی ایک حفیقت کو مختلف موقعوں براور مختلف بیرالوں میں اداکیا گیا ہے۔ مثلاً کمیں بوں ، کہ

 تم جوطا بركرت ادرج جيبات مواس كاعلم نو الترشي كوسے \_

آب كم ويجه كغيب كاعلم نوبس الشري كوم-سوتم تعى انتطاركر وا درمين بحي تمهالت ساتم انتظاركرف والون يس بون،

أسمانون ادرزمين كي جنني مي جبي بو في جزي بی، وه الله بی کے علم بی بین اور مرشے اسی كى داف رجوع بونے والى ہے۔ بس آب اسكى عبادت كرف رسف ادراسي يرتوكل ركية \_

ان بالواسطه طریفوں کےعلادہ براہ داست اور فرداً فرداً بھی فی مختلف انبیار سے کے سکھادی جوآب کوسکھایا گیاہے۔

وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُكُ وُنَ وَمَا تَكُتُمُونَ

ادركيسان الفاظيں ـ ا نَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنَّ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرينَ ۞ (بینس - ع ۳)

ا در کہیں اس عبارت کے ساتھ۔ ﴿ يِلْهِ غَيُبُ السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْآمُزُكُلُّهُ خَاعَبُ لُهُ وَتُوَكُّلُ عَلَيْهِ - (بود -ع ١٠)

علم كامل ا درعلم غيب كى سے يونانچر نباح لوالعرم حضرت موسى كے فقد ميں سے كرجب آی کوایک بندهٔ مفرب کے ہاس بھیجا گیا،جنہیں بعضُ علم خصوص سے نوازا جاچکا تھا، مرجن کی ہمیری کے ذکرسے قرآن مجید حاموش ہے، نوآٹ نے ان سے عن کیا ، هَلُ ٱللَّهِ عَكَ عَكَ أَن نُعَلِّمَ فِ كَيابِن أَبِكَ سَاتُهُ وهُ سَكُمَّا مُونُ اسْ شَرِط حِمَّا عُلِمْتَ دُنتُ لَا إِلَى الكهف ع ) كما تعكم آبِ مجھ مجى اس علم شريف بس سے

يهاں اس كى مراحت ہے كرنبى اولوالعزم بعض علوم سے محروم ہے ادران كے سيكھنے کی وہ درخواست ایک غیرنی سے کر رہاہے۔اس بیدہ بزرگ جوجواب دیتے ہیں۔اس میں ایک بیمیرکی بے خبری اورلاعلمی کواور زیادہ کھول دیتے ہیں۔

﴿ قَالَ اِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِى ده بسك آپ برس ساته ضبط فركسكين كَ صَبْرًا قَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَا مَالَمُ تُحِطُ اور آپ ان امور پرضبط كرس كيس سختي بي جَ آبُ عَنْ اللهُ الل

حضرت موسی عہد کرنے ہی جوعجائب واقعات دیجھیں گے، ان پرکوئی سوال نہ کریں گے، ان پرکوئی سوال نہ کریں گے، ایک اس کے باوجود بے اختیار ہو کرسوال کرہی بیٹھتے ہیں اس پروہ بزرگ فوکتے ہیں، اور عہدیا وولانے ہیں۔ فوکتے ہیں، اور عہدیا وولانے ہیں۔

﴾ اَلَهُ اَقُلُ ثَلَكَ إِنَّكَ لَتْ كَيابِينِ فَآبِسَ كَهِنَهِينِ دِياتِهَا كُواَ بِيرٍ كَا اللهِ وَ الْكُولِي تَسَنَّطِينُعَ مَعِي صَنُرًا لِهِ (الكهفء) ساخده كرينبط نزرسكين كـ ـ

آب نسیان کوعذرمیں بیش کرنے ہیں لیکن بھرابک امر، پہلے سے بھی بڑھ کراور آبٹ کے ایسے داکر ہ علم سے بہت باہر،آپ کے مشاہدہ میں آ تاہے۔ اور آپ ٹو کئے پر مجور ہوجاتے ہیں۔ اور وہ بزرگ پھروسی ارشاد فرمانے ہیں۔

﴿ اَلَمُ اَقُلُ لَّكَ اِنَّكَ لَنُ لَنُ مَ مِن اَبِ سَهُ مِهِ دِياتِهَا فَهِ اَلَهُ مِهِ مِن اَلِهُ مَلِي مِر تَسْتَعَطِيعُ مَعِى صَابُرًا - (الظَّا) مِن سَالَةَ ضَبِط نَهُ رَسِكِين كَ ـ

آبُ عن كرنے بن كرا چھائيں اب كى اگر كھير بولاً ، نوآب جھے ابنے ساتھ سے الگ كرد كيئے كا يكن اب كى كھر جو مشاہدہ ہوتا ہے ۔ وہ بھى آب كى حدّ صبر سے باہر ہوجانا ہے ۔ اور آخر كاروہ بزرگ آپ كو البيائے سے حداكر بى كے دستے ہيں ۔ فرمائے ہيں ۔ بس اب ہمارى آپ كى حدائى ہے اب بين آپ سا اُن بِدُن وَ دَيْن مِدائى مَالَم تُستَن طِعُ كوان چيزدن كى حقيقت بنائے دينا ہوں ۔ سا اُن بِدُن كى حقيقت بنائے دينا ہوں ۔

اسسالے قصتہ بی بیان خواتی علم اوربشری علم کے فرق کا نہیں، بیان اس فرق عظیم کا ہیں، بیان اس فرق عظیم کا ہے۔ جوایک پیمبربرح کے علم، اورایک دوسرے مزرگ کے علم کے در میان

عَلَيُهِ صَبْرًا \_ دالكهف -ع ١١) جن په آپ سے ضبط نهوسكا ـ

نفا! \_علم محيط وكامل، ياعلم اللي كاذكر سي كيا!

انهیں حفرت موسی کے تصنی میں میں آنا ہے کہ جب آب است اہل خانہ سمیت مدین سے معرکو چلے ہیں، نورات کو راسند میں ایک جگہ آب کو روشنی نظراتی، جسے آب آگ سمجھ۔ اس وفت آپ نے اینے گروالوں سے کہا۔

اس دفت آپ نے ابیعے کھر والوں سے کہا۔ ﴿ اِمْکُتُو اَ اِنْدِ 'اِنَسُتُ مَارًا لَعَلِیُ مَمَ ریبیں شہری رہو، بیں نے ایک آگے کھی

ؙٳؾؽؙڲؙڡٛ<sub>ۯ</sub>ؠۜؠؘؙۿٳؖڹؚڂٙڹڔۣٳؘۅؙڿڶؙۅؘۊ۪ؠؚٚڡؚۨؖٮؘ

التَّارِلَعَلَّكُمْ تَصُطَلُونَ \_

تم دیمبیں) طہری دہو، بیں نے ایک آگئے بھی ہے۔ شاید کو میں دہاں سے تمہا سے کھی خبر ہے اوں باآگ کا کوئی انسکارا ہی لے آڈں جس

(القصص - عم) ين مناب سكور

لیکن جب وہاں بینجے، توآپ کواپنے اندازہ کی شدیرغلطی کاعلم ہواجس چرکو جزم کے ساتھ آگ سمجھے ہوئے تھے۔ وہ نورا لہی کی ایک بحبتی نہ کلی ۔ حواس کے دریہ سے دھو کا جس طرح ہریشر کو ہوسکتا ہے بیمبروں کو بھی ہوتا ہے۔

یہی حضرت دوسی جب ایک باراین قوم کو اینے بھائی حضرت ہادولی کے سپر کرکے حسب طلب کوہ طور پر تشریف کے سپر کرکے حسب طلب کوہ طور پر تشریف کے کا کا اور آپ کے دہ پرستی سٹر فرع کر دی۔ نووایسی پریہ منظر دیکھ کر آپ کوشد بیغضتہ آیا۔ اور آپ نے دہ غضہ حضرت ہادولی اپنی صفائی یوں بیش خصتہ حضرت ہادولی اپنی صفائی یوں بیش کرتے ہیں۔

بولے اسے میرے ماں جلئے۔ ان لوگوں نے
مجھے بے حقیقت بھا ، اور مجھے مارڈ النے کو
عقے : نوتم مجھ میر دشمنوں کو نونہ منسوا کہ ، اور
مجھے ظالم کوگوں میں نونہ شاد کرو۔

(ا) قَالَ ابْنَ أُمَّرًا إِنَّ الْسَقَوُمِرِ الْسَقَوُمِرِ الْسَقَفُونِيُ وَكَادُوا يَقْتُكُونَنِي الْسَقَفُ وَنَيْ الْسَقَفُ وَلَا تَتَعَلَىٰ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلَىٰ فَلَا تَشْمِتُ فِي الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلَىٰ مَعَ الْقَوْمِ النَّطْلِمِينَ وَالْاَعْزُ عَمَا)

لاعلى اورب خرى كے باعث ،حضرت موسی کھی کس درجه دھو كے بس بڑ كے تھے!

اس میں علم اللی کے کامل ہونے کے اثبات کے ساتھ ابینے علم کا مل کی نفی بھی ا ف ہے۔

حضرت نوشے بھی ایک پیمبرطلیل القدر کردہے ہیں۔ آپ کے متعلق ہے کہ جب ہے نے اپنے ڈو جتے ہوئے (لیکن مشرک) فرزند کے بچ جانے کی دعاکی ہے۔ توا دہرسے جواب میں ارشاد ہوا۔

ایسی چیزکو مجدسے نمانگو۔ جوتمہائے دائرہ کم سے باہرہے بین تمین نصیحت کرنا موں کہ تم نادان نربن جاد ۔

(ال فَلَا تَسْتُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْفِي اَعِطُلْكَ اَنُ شَكُونَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ - (مود - عم)

حضرت نورج کواس جلالتِ قدرکے با وجودا تنابھی علم ندیھاکہ جودان کے فرزند مسلک نوحید برنہیں، راہ شرک پر ہیں ۔ اور ہی ان کوجتا دیاگیا۔

يهى مفرت نوح جب إيى قوم كودعوت توجيدديني بي ، نوايي منصب بيمبرى كى تشريح مين صفائي سے كهديني بين كرين غيب كاعلم نهيں ركھتا ـ

الله وَلَا اَقُولُ لَكُونِ عِنْدِي خَزَائِنُ اورين مسينهي كتاكمير إلى اللرك

اللهِ وَلَا اَعْلَمُ النَّبِيبَ - (جود- ۳۶) (سالت) خزاف بن اور نبی علم غیب ہی رکھنا ہوں۔

حضرت بعقوب کی عظت بوت بین کس مسلمان کوشبہ ہوسکتا ہے جب آئی کے فرندوں کی جماعت فلسطین سے مصر کے سفر ریجانے لگی ۔ نو آب نے انہیں ایک ہدایت بریجی کی عنی ، کوشہریں سب ایک ہی بھائک سے داخل نہ ہونا دیکن بہ تدبیر بھی انہیں صرر سے دلانہ بچاسکی ۔ وہاں ارشا د ہوناہے ۔

ندبېركى يىب اترى طابرى كد ندرت اورعلم كى كى بى كانىنجى قى -

ایک بنی ندیم حصرت ہوڈ کے ذکر میں آتا ہے ، کرجب آب نے اپی قوم کو عذا آخرت سے درایا تو وہ سرکش وگ بوسے ، کہ دھمکی کیا دیتے ہو، وہ عذا بسے آؤند ۔اس پڑ پ نے ذیابا۔

ا المَّهُ الْعِلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْبَلِّقُكُّرُ (بِول) علم توس الله ي كرب مجد كؤو بربيغام مَّ الْرُسِلَتُ بِلِهِ وَالْكِنِّ اَرِسُكُمُ قَوْمًا وربيا بهو مِن الله عَلَى ال

برس بوے مو۔

حضرت مولتی سے جب فرعون نے امتحانًا سوال کیا ہے کہ اچھا جو امتیں پہلے گر دکی ہیں ۔ دہ کس حال میں ہیں۔ تو آبؓ نے جواب ہیں علم اہلی کا حوالہ دے کر گو یا اپنی لاعلمی ظاہر کر دی ۔

(المَّنَ عَلَمُ اللَّهُ عَنْدَ رَقِيْ اللهِ اللهُ الله

فِيُ كِتَابِ (طلم - ع) ايك دفريس الله ع ایک نبی حضرت زکر یا بھی ہوئے ہیں ۔جب آئے کو آئے ہی کی دعا پر، کرسی میں فرزند كى بشارت دى كى بع، تو أبي نے فرط چرت سے سوال كر دياہے۔ (م) قَالَ رَبِّ اَنَّى يَكُونُ لِيَ عُلْمُ عَلَيْ عِض كى ،كماك ميرك يرور دكار، ميرك وَّ كَانْتِ امْرَا فِي عَاقِرًا وَّقَدَّ لَهُ لَغَتْ الله كيون روك ، جبكري بيوى بالجيها در ين عيفي كي التهاكوبينع چكامون -مِنَ الْكِ بَرِعِتِبَيًّا - (مريم - ١٤) اس حیرن کی بنیا دکیا تھی ؟ وہی اینے علم کامحدود و ناقص ہونا۔ حضرت ابراہیم خلیل الترنبی می نہیں، ابوالانبیار ہوئے ہیں۔ آیے نے ایسے منترك والدكي حن بين دعائے مغفرت كردى - ادراس كا آب كوعلم بھي نہويا يا ، كمر و ہ نوموصر نہیں منٹرک نفے۔ قرآن مجید سنے اسے کھل کربیان کر دیا ہے۔ (19) وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارِ إِبْرَاهِيْهَ والرابامِيمَى وعليَ منفرت اين والرك لِاَبِهُ إِلَّا عَنَ مَّوْعِلَا يَا قَعَلَا هَا حَلْيِن، نوده فيره كي بايرَ فقي جوده اس إِتَّا لَا عَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَكُوٌّ لَم حِي عَد لِين جب ان يرين طاير وكما يلَّكِ نَنَبِّراً مِنْكُ \_ (الوبز -ع ١١) كروة نوالتركار شن ب، نووه اس سيحض بيتعلق بوكئے۔

علم کامل ہونانواس کی نوبت ہی کیوں آئی۔ انہیں حضرت خلیل الٹر کے پاس جب فرنے، انسانی شکل ہیں آتے ہیں۔ اور آپ کو بیران سالی بین نولد فرزنر کی بشارت دی ہے تو آب چونک سے پڑے ہیں۔ یہ اظہار نعجب ، محض خلاف اسباب عا دیہ ہونے کی بنا پر تفا۔ بو نودا کی کر شم علم کی کی تھا۔ (۲) فَالَ اَبَسَّ وَ ثُمُونِ فِی عَلَے آت ہوں کہ جب ہیں بوڈھا ہو چکا ہوں۔ تواب بشار بَشَرُنْكَ بِالْحَقِّ فَلَا سَكُنْ مِّسَ كَابِ كَدَرَبِ وَ وَ وَ لَا لَهُ الْمَنْ فَلَا سَكُ مُ الْمِن اللهِ اللهُ الْفَالِيْلِ اللهُ الل

آب في المين بهاناتك نهين ، كرية فرشف بي . اوراس لقان اجنبي نوواردو سفاي كوخوف بلى معلوم بوالفاء

ا فَالَ إِنَّامِنَكُمُ وَجِلُونَ لائِنًا ﴿ آبِ وَلَى كَهِمْ تَرْمُ سِي خَالَفَ بِنِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ ا إِسَى حَقَيْقَتْ كَا اعاده أيك جُكُرا ورجعى ہے۔

ا و و المرابع المنظمة المنظمة المنظمة المرابع المرابع

(الذاريات ـ ع م) اجْبَنَى وُكَ مِن ـ

ادریمی فرشتے جب دہاں سے چل کرایک دوس سے بیمبرحضرت لوط کے ہاں گئے ، رہی ۔ تو آی بھی مذیب اسلامی کھے۔ بیس ۔ تو آی بھی مذیب اسلامی کا میں کا کا میں کا

اللهُ عَالَ إِنْكُمْ فَغُومُ مُنْكُرُونَ مَ اللهِ الدول سے) كهاكم توانى

(الحجر-ع ۵) وگربو-

بیمبرون کاعلم اگر کامل ہوتا تو فرشتوں کی شناخت میں انہیں دھو کا کیوں ہو لگاتھا۔

ان سالے بیمیروں کے علادہ ، خود سیدالا بنیار کے علم کی محدودیت کو قرآن مجید منظم اور نیادہ ، خود سیدالا بنیار کے اور اور زیادہ کھول کر، اور زیادہ نکرار کے ساتھ بیان کیا ہے ، مختلف تا ویوں سے ، اور زندگی کے متعدد شعبوں میں -

حضرت مريم كى بيدياً من اور برورش كا واقعات بيان كرك رسول الشرصلى السُّرعليد وسلم سے ارشاد بوتا ہے - اللهُ مِنَ ٱنْبَاءِ الْغَيْبُ نُونِيلهِ يقضّغيب كَ خرول بن من بن جن كيم اِلَيْكَ - (العران -ع ه) آپيدوى كرت بي -غیب،علم،مفابل کی چیز ہے لینی وہ چیزی جو آپ کے دائر علم وخرسے بابربي - اورايسي الفاظ ايك عِكم اورات بن جهال العلى بن آيكوات كافرا کے ساتھ شریک دشامل کیاہے۔ (اللَّهُ مِنَ أَنْبَآءَ الْغَيْبِ نُوسِيُهَا ية قصر مجى غيب كى خبرون مين سيسي جن كى مم إِلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا ٓ ٱنْتَ وَلاَتُومُكُ آپ کو وی بینجاتے ہیں۔ اس کواس کے قبل مذ آپ جانتے تھے ادر سرآپ کی قوم۔ هِنُ تَبُلِ لَمْنَا۔ (ہوڑ۔عم) حفرت بوسعة كے فقدى تصريحات كے سلسلميں ہے ، كريز واب آيكو قرآن كے ذربيرسے بنائے جائیے ہیں۔ ورنداپ اب تک ان سے بے خریقے۔ ٣ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِمِ لَسِمِتَ اورگوآب اسسے قبل اسسے (محض) م الْغُفِلِيْنَ . (يوسف ، ع١) اسى قصدى نفصيلات سے متعلق ايك حكد عيراسى سورت بين آب سے علم كنفى الكَ مِنُ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيُهِ ينفقته بجان غيبى خرول بس سے بيرجن كى ہم آپ کی طف وی کرتے ہیں۔ إلَيْكَ- (يوسف-ع ١١) علم غيب كي نفي خود آئي كي زمان سيكرائي كي سعد اور آئي سعكملايا كياسيد اوراكرس غيبى باتين جانتا بوتاتونفع خوب لَاسْتَكُثَوْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِى اكتفح كولتيا اودمضرت كؤني محجم كحوواقع نهوك السُّوَّمُ إِنَّ اَنَا إِلَّامَنِهِ يُرُّ وَّ بَشِيْرُ یں وبس ان ہوکوں کوجوا بیان دکھتے ہیں بشآر لِقَوْمِرِتُورُمِنُونَ - (الاعراف ٢٢٤) ديبغ والاا وردوان والابون ـ

ادريدنفي اسى ايك جلكنهي دوسرى حكمهي اسى تصريح ووضاحت كے ساتھ سے۔ آپ كه ديج بين تمس يرونين كماكرمرك ا كُنُلُا اَتُولُ لَكُمُ عِنْدِي یاس اللہ کے (سامے) خزانے ہیں اور نہمیں خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ آعُكَمُ الْغَيْبُ ولاَ غيب كاعلم دكفتا مون را درندين بركتها مون اَتُّولُ لَكُمُ إِنِّكَ مَلَكٌ إِنْ اَنَّبَعُ إِلَّا مُنا يُونِي إِلَى - (الانعام-٤٥) كەفرىشىتە بول يىن نولس اس دى كى بىيروى كرف والابون -جومير، اديراتي ب.

پيرجس طرح عام بشري فانون ہے كہ بے علم انسان كو جو كيد بھى علم ملناہے، وہ اللہ بى كى تعليم سے ملنا ہے۔ علم الانسان مالم تعلم - اسى طرح سيمبرى بھى لاعلى اور بيخرى كاعلاج تعليم اللي مىسع مؤلا \_ \_ رسول التركوخطاب كرك ادشا دموناه \_

 ٣) وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ \_ اورالله بى نے آپ كوده بانين كھائيں جو آڳ کے علم میں نہ تھیں۔ (النسار-ع ١٤)

منافقين جوكروه دركروه مدينهي آباد تق ، أن كے بالے ميں ارشاد مواسے كم (٣) لَا تَعْلَمُ هُمُ زَنْحُنُ نَعْلُمُ هُمْرٍ. آب ان سے واقف نہیں ، اُن سے ہم دا تف

باربادآ يسسوالات آمد فيامت كے دفت سے متعلق كئے جانے تھے ليبي قيا كب آئے كى - جواب ميں ہميشد آئے سے براہ راست يا بالواسط ميى كهلاياكيا ،كر جھے دت كاكباعلم، اس كاعلم توعالم الغيب بى كوسے -

السَّاعَةِ التَّاعَةِ التَّاعَةِ التَّانَ مُوسُهَاتُكُ إِنَّمَا عِلْهُ هَاعِنْدَرَيْنُ مِن مُكِبِ دافع مِوكَى آبِ كَهِ ديجَةِ كُاس لَايُجَلِّيهُ الوَقْتِهَا اللَّهُوَ۔

(الاعراف - ع ۲۳)

يالوك آبسے نيامت كے متعلق سوال كرتے كاعلم توميرك يرودد كاربى كياس سياس كے وقت براس كو بجز السركے كوئى ظاہر دركا۔

اسی سلسلہ میں گو بااسی سے متصل ریھی ہے۔

٣٣ يَسْئَلُونَكَ كَانَّكَ خَفَيًّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُ هَاعِنْدَاللَّهِ -

دالاعراف - ع ٣٣)

اوردوسری جگہ بوں ارشاد ہوا ہے السَّا يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آتَانَ مُرْسِهَا فِيُمَرَانُتَ مِنَ ذِكُرُهَا إِلَّا

رَبِّكَ مُنْتَهُ هَا إِنَّهَا اَنْتَ مُنْذِرُ

مَّنُ يَخُشْهَا \_ (والنازعات)

برآب سے اس طرح سوال کرنے ہیں کر کو اآب

اسى تحقيقات كرهيج بير -آب كهدد يحبِّ كاسكا علمالتديي كے باس سے۔

یں لوگ آپ سے قیامت کے سوال کرنے ہی کہ كب دا قع بوگى ـ اسكے بيان كرنے سے آپ كاكياتعلق - بيعلم نوالسري يرمنتى موتايي ادرآب نوبس أسع دران والعبس جاس درا

آپ سے نوبیان کے کہلا دیاگیاہے کہ مجھے تواس کا بھی علم نہیں ، کرنم سے جو کھیے وعده كياجا تاسي (عذاب كا قيامت كا)، نوايا وه قريب سي يا دورسي-

اورمينهي جانتاكه صكاتم سے وعدہ ہوا مےوہ فریب ہے یا دور دراز ..... اور میں بنين جاننا شايدوه تمهاك ليحامتحان بهو ادرايك وفت تك نفع بهنجا نامو- (٣٥) وَإِنَّ ا وُرِئُ اَ قَرِيْبُ اَ مُرْبَعِيُّهُ مَّاتُّوعَ لُونَ ..... وَإِنَّ آدُرِي لَحَلَّهُ فِتُنْكُ لُّكُمْ وَمَتَاعٌ اللَّحِيْنِ. (الانبيار -ع ع)

اوراس سے ملتا ہوا مضمون ایک دوسری حکم ۔

آب كهدد يحية كم محص علمنين كرس بيزكاتم وعده كياجا ناهي ،آباده نز ديك ہے ، يامير بردد د گارنے اس کے لئے کوئی مرت دراز کردھی ہے یغبب کا جاننے والا (بس دی ہے) سووہ

اللهُ قُلُ إِنَّ آدُرِيُ آثَرِيُكُ مَّكِ تُوْعَدُونَ آمُرِيَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَالًا عُلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلِ غَيْبِهِ آحَدًا إلا مَن ارتكفى مِن رَّسُولِ (الحن ٢٤) اسیے غیب پرکسی کومطلع نہیں کر نامگر ہاں اپنے کسی مرگزیدہ پیغیرکو۔

اودابك باركيراس سوال وقت فيامت كمسلسليس

یروگ آپ سے قیامت کے بائے میں سوال کتے بین آپ کہ دیجے کماس کی خرتوبس اللہ ہے کے پاس سے اور آپ کیا جانیں عجب نہیں کہ ذیا

﴿ يَسُعُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّهَا عِلْكَ النَّاصُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّهَا السَّاعَةَ تَكُونُ قَوِينًا - يُدُورُينًا - (اللحزاب - ع ۸)

قريب بى دافع موجلئے۔

آپ کونعلیم اس دعاکی ل دہی ہے کہ اسے میرسے پروردگاد، میراعلم بڑھا۔ آپ وَ کُولُ رَّبِّ زِدُدُ فِیْ عِلْمًا۔ آپ کھنے کہ اسے میرسے پروردگار، میرا

اب ہے ہما سے بیر علم بطرھا۔

(ظر-ع)

ظاہر ہے کہ اگر آپ کاعلم کامل و محیط ہوتا ، نوعلم میں اضافہ یا از دیا دیے معنی ہی کیا ۔ ن

آي كونواس كك كاعلم نرتفاكم آپ كونبوت وكماب مل كررسے كى ـ

آپ کونو بیر نوخ نه تفی که (بیر) کتاب آپ پرنازل موگی ، مگر آپ کے پدور دگار کی دحمت سے داس کا نزول ہوگیا )

٣ وَمَاكُنُتَ تَرُجُواانَ ثُيلُتَى اللَّكِ اللَّهِ اللَّهُ ال

(القصص- ۲۰) ا ور دومری حگہ -

آپ کوان لوگوں کو دکھادیتے ، آپ ان کے جمروں سے ان کو مزور بہچان بیں گے ان کی لجھے وار بات کے ڈھب سے مجمان کو بہان لیں گئے . ﴿ لَا رَبْنَاكُهُ مُو فَلَعَرَ فُتَهُمْ وَ لَعَرَ فُتَهُمْ وَ لَعَرَ فُتَهُمْ وَ لِيَاكُمُ مُو الْمَقَوْلِ . 
(مد ع)

نوآپ اس (كناب) سي فبل يركن كناب

( قَمَاكُنْتَ تَتُكُوا مِنْ قَبُلِم مِنْ

يطع ہوئے تھے ا در نہ اُسے اپنے ہاتھ سے

كِتَابَ وَّلَاتَخُطَّهُ بِيَمِٰينِكَ (العنكبوت - 60)

دوسرے نودوسرے ہیں ، خودائ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس نک کاعلم آب

كونىيى دىلكىائے۔ اوراس كوائے كى زبان سے كملا باجى كيا ہے۔

الله عُلُهُ مَا كُنْتُ بِدُ عَامِّنَ الرَّسُلِ آبِ كهدد يجة كدين وَنَ الوكار سول تو مِوْنَ مِن مذ بحصاس كى خرى كرمير بسائق باتمها مي مائة

وَمَا ادْرِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمْ-

كيارها بيش أئكا-

(الاحقات ـع ا)

منافق اسطرف سے غافل اور بے فکر تھے کہ اللہ ان کو بے نقاب کرے دہے گا۔ عالم الغيب كے بنا دينے سے نورسول السركوان كى ايك جزئ تفصيل معلم بركني تنى ـ جن لوگوں کے داوں میں مرض سے کیا براوگ یہ خبال كرتے بن كرائدكمى ان كى دلى عدادوں كو (اسلام ورسول اسلام كيساته) طابرت كريدكا والانداكريم جابتة ويم آبكوان كا بورابته بتاديت، نوآب ان كوطبة سي يجان ليق اورأب الكوان كحطرن كلام سعضرور

ا مُرْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُ أَنْ لَكُ يُبَخُوِيَحُ اللَّهُ ٱضُغَانَهُمُ وَلَوْ لَشَآ اَءُ لِاَرَيُنَاكُهُمْ فَلَعَرَثُتَهُمُ بِسِيْلُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمُ فِي لَحْنِ الْقَولِ- (محد-عم)

ان چیزوںسے آی بھی ہربشرکی طرح لاعلم ہی تھے۔جب ہی نووجی اللی کوا فشائے رانکی دهمکی دینے کی صرورت بڑی ۔

بہجان لیں گے۔

آئي سےسب سے قريب رسنے والياں ، بعنی حضرت کی بيبان کے بدرخونی جاننی تفین کرآ کے کوعلم بس صربشرہی کک سے ۔اورعلم اللی کی طرح کا بل وعبط نہیں۔ چنانچرایک بار آپ نے ایک بی بی صاحبہ پران کے ایک دازکوطا ہرکر دبا نوانہوں نے

جرت سے دریافت کیا کہ آیا کواس کی خبر کیسے ہوگئ ۔ اللهُ عَلَمَا نَبَا هَا بِهِ قَالَتُ مَنْ جِبِ أَكِي فِي اللهِ اللهِ واقعمى جردى، تو أَنْكُ الْكُ هٰذَا۔ (التحريم - عا) ده بولين كمآب كوكس في يخبردى ؟ ا در آب نے جواب میں ہرار شاد نہ فرمایا ، کہ خبرکون دیتا ، مجھے خود ہی علم رہتا ہے۔ بكدية فرما ياكه صواح عالم الغيب في مجمع خرد سادى -هُ قَالَ نَتَافِ الْعَلِيْمُ الْخَيِبُرُ - آبُ فَرْماياكُم مِحْ خَرِدى خُدائ علىم وَجَرِف مَ اسى طرح اورايك اورسبق أموزجزني واقعم آج كى سيرت مبارك كافران مجيد یں درج ہے کہ ایسنے ایک مابنیا صحابی کی طرف سے منہ بھیرلیا ، جب وہ آپ سے ابكسوال كراس عظم اورآب أس وقت فريش كيسردارون كى تبليغ دين مين مشغول عقد اس برخطاب اللي آب سع بون بوا ، (٧) .... وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَكَى آيكوكياخبر كروه سنوري جاني يانسيت 

علم أكرات كاكابل ومحيط مونا ، نواس طرني خطاب كى نوبت بى كيون آتى ـ

# طبعي كيفيات وانفعالات

حضرات انبيار، اسلامى عقيد سيس، مرف معصيت سے محفوظ موتے ہيں۔ بشرى خصوصبات اوربشركے جوطبعى كيفيات مونے من ان سے دہ اورائيں ، بكان مين ده عام انسانون كے نثر كيا درائيس كے نتل و مماثل زنے ہيں -

منکروں درمشرکوں کے نبول حق کی راہ میں سب سے بڑے کرانبیار کی بی بشری صفت انع ربي مع فرعونيون في عنز د تبختر كي بعجيب حضرت مولي وحضرت إردن

کہاکہکیا ہم ایا ن ان ددنوں پرلے آپئں جو ماسے بی جیسے بشری ا دران کی قوم ہار

كانابى كلتے ہي-اورباناريس جلتے بيرت

بهي إلى - ال بيكوني فرشته (مركّ صورت مي)

🛈 فَقَالُوَّا اَنْوُمِنَ لِبَشَرَيْنِ مِثَلِنَا وَتَوَمُّهُمَا كَنَاعْبِدُ وُنَ ـ

(المومنون - ع ۳)

اود ماسد دسول كي خلاف يجي يبي اعتراض بيش موا-(مشركين مكم) بوك كديد كيد دسول بن جو

﴿ وَقَالُوا مَا لِي هٰ ذَا لِرَّسُولِ ﴿ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَهُشِى فِي ٱلْاَسُوَاقِ الْ

كُولًا ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ \_

كيون منازل بوا\_ (الفرقان - عًا)

جواب بن ان چیزوں کو برطور حفائق نسلیم کیاگیا۔ اورارشا دمواکہ ہاں ، کھانے پینے کے اعتبارے ان میں ا درتم سب میں کونی فر<sup>ا</sup>ق ہی نہیں ۔

عام فاعدہ ارساد فرمادیا بیادان ہے ہم ایسے ہدائے ہی ہمیں سے کہ انہیں کھانے کی عزورت نہ ہو، اور نہ بیرغیرفانی ہیں۔

﴿ وَهَا جَعَلُنْهُ مُ جَسَلًا الَّا مَا كُونَ مَنهُم فِ ال كَصِم اليه بنا سُكر كَمَا نِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

(الانبياء - ع ا) و المساو - ع ا

اوررسول عظم كَ تَشْغَى ونسكين كم لية خصوصى طور برارشاد موا، هوا مَ وَمَنَا وَمَنَا وَمُنَا وَمُوا مُ الْمُرْتِكِينَ اوريم فَ أَبِ تَ بِل كُولَ السّع بيرزيكم اللهُ وَمَنَا وَمُنا وَلَ السّع بيرزيكم وَ اللّهُ وَمَنَا وَمُنا ونا وَمُنا وَامُنا وَامُنا وَمُنا وَمُنا وَامُنا وَمُنا وَمُنا وَمُنا وَمُنا وَمُنا وَامُنا وَامُنا وَامُنا

فِي الْاَسْوَانِ - (الفرفان - ع) ين جِلت جيرت نهون -

بیمبر کمات پینے دہنے ہی ہیں۔ البتہ اپنی اس کھلائی بلائی کو براہ واست وہ منسوب حن تعالیٰ کی جانب کرنے ہیں۔ منسوب حن تعالیٰ کی جانب کرنے ہیں۔ مضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ () وَالدِّنِ کُ هُوَیُعُدِمُنِیُ وَکَسُقِیْنِ۔ وہ اللّٰری نوہے و محد کو کھ لا تاہے اور (الشعار - ع ۵) بلاناہے۔

بیمبروں کو بھوک بنگی ہے ، اپنی اس حاجت مندی کا اظہار اسٹے پروردگارسے
کرتے ہیں۔ اور محنت کا کام کر کے سایہ میں جا بیٹھنے کی خرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی ایک نفظ بھی حشو و بلا عزورت نہیں۔ کوئی خفیف جزئیہ بھی وہ بلاغرض ومقصد نہیں لا باہے یعفرت مولئ کے قصتہ ہیں ارشاد ہواہے۔

كَ فَسَفَّى لَهُمَا تُكَّ تَوَلَّى إِلَى النِّلْلِ آبِّ فَ دونول المكول كالحركوي

فَقَالَ وَبِ إِنِي لِمَا اَنْ زَلْتَ إِنَى مِنْ مَ كَرَمَ إِنَى بِلِيا - بَعِرَسايه كَ مِكْرَ مِا بِيَّ بِيرِ خَيْرِ فَقِي بُرِيد (القصص - ٣٤) عن كامات برورد كار بونعت بمى توجي في المجالية وعين اس كامات مند بول -

بیمبردوسرون کی خدمت کے لئے ان کے ہاں ملازمت بھی کرسکتے ہیں۔اددان ہے اپنی خدمت کی اجرت با ننخاہ سلے کرسکتے ہیں۔ اددان ہے اپنی خدمت کی اجرت با ننخاہ سلے کرسکتے ہیں۔ برسب تفصیل آسی تفلہ موسوی کے سلسلے ہیں اسی مقام پر فرآن مجید ہیں ندکور سے ۔ (سودۃ القصص ۔ ع ۳) سیسلے ہیں اسی مقدمی جانے ہیں۔ جیسے مرانسان بلیے سفرسے تعک جاتا ہیں۔

بىبرى اس سەمانع برگذنهيں يحضرت موسى علىمالسلام ايكىلمىسفركى بعد

اینفادم سی کتی بی -

حُوْتُهُماً۔ (الظَّا)

(٥) اتِنَاغَدُ إَوْ نَالَقَدُ لَقِيْنَامِنُ

اب ہارا ناشۃ لاؤ۔ ہمنے اس فرسے بڑا تعب اٹھایا۔

سَفَرِنَا لَمِنَ الْصَبَّا۔ (الكہف ع9) نعب الطّایا۔ نسیان بھی ڈنیوی معاملات میں ہیمرکے لئے بالکل جائز ہے۔ اسی لمبے سفر مبس محصلہ کر اسٹ خاوم کی طرح خور حضرت موسی تھی ڈابوش کے گئے تھے۔

مچھلى كواپنے فادم كى طرح خود حضرت موسى بھى فراموش كركئے تھے۔ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيُنِهِمَا فِسَيَا جب دودريا وَں كِسنَمُ پردونوں پنجے تو

دونوں (بعنی مولئ اوران کے خادم) این اس مجھلی کو مجول گئے۔

حضرت وسنی ہی کے فقے میں بریمی ہے، کہ آپ اللہ کے ایک خاص بندے سے وعدہ کریجے تھے، کہ اس کے باوجود اُن کے فعل منکریر آپ سے مند رہا گیا۔ منکریر آپ سے ندرہا گیا۔

ا دراً پُسوال کرہی بیٹھے۔ اوراس دعدہ خلافی بران بزرگ نے جب ٹوکلہے۔ تو آپ معذرت بیں بس میری کہ سیکے ، بھول چوک کومعاف کیجئے۔ اَ قَالَ لَا تُوَّاخِذُ فِي بِسَا بِهِ كَهِيرِى بُولَ بِرَّ بِيرِى كُرُفَتَ نَ نَسِينُتُ وَ الكَهِفُ وَ ١٠٠) كَيْجَةُ وَ الكَهِفُ وَ ١٠٠) ...

اورنسیان، محض دنیوی بی نہیں، دین معاملات کر بیں بیمبرسے واقع ہوجانا ممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کری تعالے اس کا تدارک بھی ہمیشہ بروفت کر دیتے ہیں۔ آیات قرآنی کے سلسلے میں ادشاد ہوا ہے۔ آیات قرآنی کے سلسلے میں ادشاد ہوا ہے۔ (ال) مَا مَنْسَخُ مِنُ ایک تِ اَوَ مُنْسَبِهَا ہم جس آیت رکے عکم ، کووون کر دیتے ہیں

نَاتِ بِحَدُرِيِّمِنُهَا - (البقرة - ١٣٤) يااسى كبلادين بن (بيمرك ذبن سے) تو

اسسے بنرلے آتے ہیں۔

پیمبربیاربوں سے مفوظ ومستنی نہیں ہوتے۔ بیار بھی پڑسکتے ہیں اور پڑنے ہیں۔ مفرت ابراہیم عبیدالسلام کہتے ہیں۔

الله وَادَا مَرِضُكُ ذَهُو يَشُونِيُ و اورجب من بيار برج ما ابول ، نود مى دالله و الله و الل

حضرت ہی کی زبان سے ایک جگدا در بھی بیماری کامضمون اوا ہواہے۔
(السُّفَّة عُ) آب بوك رسي بيار ہوں -

طبعی حالات میں دوسرے انسانوں کی طرح بیمبرجمی رنجور وضمحل اپنے کو بانے ہیں ۔ حضرت یونٹ کے حال میں آ تاہے ۔

الله فَنَبَدُنْ فَا مِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِلُو مَ مَ ابْهِينَ الكَ عِثْلُ مِيدان مِي وَالْ يَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

بباری سے اذبت بھی پیمیر محسوں کرتے ہیں، ادراس تعلیف سے نجات کی دعار بھی کرنے ہیں ۔ حضرت الوب کے حالات میں آ تلہے ۔ ۔

@ وَايُوْبَ إِذْ نَا دِي رَبِّهُ وَنِّكَ اللهِ الدايوب كاذركيم وجب انهول في السين

يدورد كاركوليكاراكهات يرورد كارتجه كورك ينح دباہے۔ادرتوتوسب مہربانوں سے بڑھ کرم را

حَسَّنِىَ الضُّرُّ وَٱنْتَ ٱرُحَمُالرُّحِينَ. (الانساء - ع ٢)

ہے۔ دعاقبول ہوئی اوران کی تکلیف دورکر دی گئے۔

سویمنے ان کی دعا قبول کی ، اور انہیں جرکھ بنع د ما تما - اس سے انسین تجات دی - (١٦) فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشَفَنَا مَايِهِ هِنُ خُرِّرٍ ﴿ (الفِّلَا)

حضرت يونسُ ايك سخت جهاني اذبيت بين مبتلا تقيء اس سيراك في الشخاس كي عا الحاح وزادی سے کی ، اوراٹ کونجات دی گئی ۔

(بونسنے) ہم کو (محیلی کے بیٹ کے) ادھروں اكسے -بے شك بن ى فصوروار بون -سويم ندان كى دعا قبول كرلى اورانبير كللى

اللهُ النَّالَةِ اللَّهُ الله إِلَّا انْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ سِيكَالِكَ نِرِيكُ مُوانِينِ، توريرُل) الظَّلِمِينَ ۞ فَاسْتَجَبُنَالَهُ وَنَجَّيُنَهُ مِنَ الْغَيِّرِ۔ دايضًا)

سیےنحات دی ہے

بيمبر برطى برئ تكليفون بي منظاموسكة بين ادر موت رست بي ادران سه نجات بانے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ الٹری انہیں آخرابسے غم وکربسے نجات دلا ناہے۔ حضرت الراميم وحضرت والمك قصدك آخرس مد

(م) وَثُوتُ مَا إِذْ نَا لَى مِنْ تَبُلُ فَاسْتَجَبُناً اورنوح كا ذَكر كِيجَ جبك اس تحقيل الهول نے فے ان کوا دران کے والوں کو ٹرے معالی کر

لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرُبِ لِكَاداتِهَا، ادريم فان ك دعا قبول كراي ويم الْعَظِيمِ للسبار - (الانبيار - ١٤)

حصرت نوح ی اوران کے والوں کے لئے یہ لفظ کرعظیم اوراس سے نجات بلنے

كاذكرابك حكم اور مي بعد سورة الصّفّت -ع ٣ اور تصبک بین الفاظ حضرت موسی و ما رون کے سلسلے میں آئے ہیں کہ وہ بھی آئے۔ عظیم ہی میں مبتلا تھے۔ (9) وَنَجَّيْن الهُ مَا وَقُوْمَ هُمَا مِنَ اوريم فان دونوں كوادران كي قوم كويرك الكوب العظيمر (الصّفّت عم) بهادى كرب سينجات دكار بيمبرون كى زند كى يجولون كى ميج تنبس مونى - ابنين سخت امنحانون سے گزرنا مؤنا ہے۔حضرت ابراہیم کوذی فرزندتک کا حکم اشارہ ملاتھا۔ اس برارشاد ہو اسے۔ الله الله وَالْبَلَوْ وَالْمُكُنَّدُ بےشک براسخت امتحان تھا۔ حضرت موسی کی زبان میں کوئی گرہ تھی ،جسسے آب نقریر وضاحت ادر روانی کے سائد نهي رسكة تق - آب في دعااس نفص سينجات يا كي كي - اور والكن رسالت میں آسانی سیدا ہونے کی کی ہے۔ عرض کی اے میرے مرورد کا رمجھے شرح صر (٢) قَالَ رَبِّ اشَرَحُ لِيُ صَدُرِيُ وَيَسِيرُ لَى آمُرِي وَاحُلُلُ عُقَدَاتًا مِنْ عطاكرا ورميراكام آسان كرف واورميرى بان يّستاني \_ (ظلا-ع) کی گرہ کول دے۔

اورآب كااينان طبعي ونابيول كويت كرف كاذكر دوسرى جكرهي فرآن مجيد

اورميرا دل ننگ مونے لكنا بے اور ميرى زبان (٢٧) وَيَضِيُقُ صَدُ رِى وَلاَ يَنُطَلِقُ نہیں جل یاتی۔ لِسَانِي - (الشغرار-٢٥)

صمنًا اس حفيفت بريعي روشى يركي كراس فسم كي طبعي كونا بهيال يام بضائد كيفينيل كوتى بھى منصب دسالت بين حائل نہيں ہوسكتيں۔ دوسرے انوں کی طرح ، پیمبروں پر بھی جانوروں کک کا فابوجِل جا تاہے۔ یہاں تک کہ ایک بیمبر برحق حصرت یونس کو ایک بہت بڑی مجھلی ا پہنے بیس نگل گئی۔ دس زیادہ کے مالی مرسر میں دعا میں سرمجا زیال دار

(الشّفَّت ـع ٥) (الشّفَّت ـع ٥)

اورجب فابوجانورون تک کاان برجل سکتا ہے تودوسے انسانوں کا تو ہرنظرف ظاہرہے کہ ان کران بر بدر رجر اولی چل ہی سکتا ہے۔ چنا بخر حضرت یونس کو بھی شنی دالوں نے مجرم قرار دسے کراور انہیں بے بس پاکر دریا بس بھینک دیا۔

فَكَانَ مِنَ الْمَكُ مَعَضِينَ - دايضًا) شرك فرع بوت ادري مزم مرك مرك

بیمبروں کوسختیاں بڑی بڑی اٹھانا بڑتی ہیں۔منکروں کی طرف سے اُن پیطر مطرح کا کی زیاد تیاں ہونی رہتی ہیں۔اورانہیں اینے صبر و تحل کالوراامتحان دینا ہوتا ہے۔

ابنیارسابقین نےمنکروں سے مخاطب ہوکرکہاہے۔

(م) وَكَنَصْبِرَقَ عَلِمَا اذَ يُتَكُرُنَا اللهِ الرَّمَ نَهِ كُوجِ اذْتِينَ بِنِجِ إِنَّ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

پھیلی لغزشیں اگر کچے ہوں ، نومنصب نبوت پیسرفرازی سے مانع ا دراس ہیں حاصل نہیں ہوتیں یحضرت موسی کو آپ کی تبلیغ کے جواب میں جب فرعونیوں نے خون ناخی کر ڈالنے کاطعنہ دیا ہے۔ نوآٹ نے جواب میں فرمایا ،

(٣) فَعَلْتُهَا إِذَّا وَ آمَا مِنَ الضَّالِيْنَ مَ بَين اس وقت برح كَثَ كُر بَيْها، جب بي غلطى فَفَرَرْتُ مِنْكُمُ لَقَ الْفَاكُمُ وَقَوَهَبَ كُرن والون بين تفا ـ توجب عَجْمَ مس خوف فَفَرَرْتُ مِنْكُمُ لَهَ تَا الْفِي مِن تفا ـ توجب عَجْمَ مس خوف

لِيُ زَنِّي مُكُلِّمًا وَّجَعَلَيْنَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ . آيا ، نوسي تمهاك بال سعفود موكيا . يوجم كوميرسه برور دكار سنحكمت عطافرماني ادرمجه

(الشعراء – ۲۰)

بيم رون سال كرديا ـ

بيمبرد سكيلة به طردرى نهين كروه جيك سف كل جائي اورد تمنول كوكانول كان خبرنہ ہونے یائے۔ دشمن ان کابیجیا کرنے بربوری طرح فادر رستے ہیں۔

بِعِبَادِي إِنَّكُومُ مُنَّبِعُونَ - كرانى رات كل جاد بي شكتمارا بيها

(الشعراء-عم)

بيمبرون پردسواكن ، نوبين انگيز الزام لگ سكتے ہيں ۔ جن سے انہيں طبعت تكليف ہوتى ہے ۔ تفصيل بن گئے ہوئے اخر، حضرت موئی كے ذكري سے ۔ ان وكون كَوْ تُواكالُّه بِينَ اخَوامُوسى ان وكون كى رَع نه موجا وجنهون في وكاذ فَكِرَّ أَكُاللَّهُ مِبَّاتَاكُوا۔ دی ۔ بھرانبوں نے جوکیے کہانفاالسفاس موسی کی صفائی پیش کردی ۔

(الاحزاب - ع ٩)

بيمبرون كوبعض دفعه مخالفين كعه مقاطيين اس درجه عاجمز ددرمانده مهوجانايط ہے کہ بالا خراللہ بی سے فریادادرطلب نصرت کرنا بڑنی ہے حضرت نوع نے آخر عاجز آکر دعا کی ۔

میں درماندہ ہول ، سونوہی انتقام لے۔

(٣) آتِيْ مَغُلُوبُ فَانْتَصِرُد

بيمبرك ليعظى استعدادا ورعلوم وفنون مين فابليت بالكل مى ضرورى نهين ہمالیے رسول مقبول کو محاطب کرکے ارشاد ہواہے۔

الله مَاكُنتُ تَتُنكُواْ مِنْ قَبُلِهِ مِنْ آپ اس (كتاب) سے پہلے زوكون كتاب يرم

ہوئے تھے، اور نکونی کتاب استے اتھ سے اکھ <u>سکتے تھے۔</u>

كِتَابَ وَّلَا تَخَطَّهُ بِيَبِيْنِكَ ـ (العنكبوت - ع ۵)

بيميرحس نسواني سيمتنا تربوسكتي بين كمبيهي ايك بشرى انزب ادريطبي ناخر ذرابعی فادرٍ مرسر بوت نهیں رسول اعظم مک ومخاطب كركارشا د بوناہ، ان كےعلادہ ادرعورني آب كے لئے عائز ہيں ادرند بيجائز كرآيان بيبيون كى جسكه دومری بیبال کرای ، اگرچه آپ کوان کاسن

(٣) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَاآنُ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ وَّلُوا عُجَبَكَ حُسُنُهُ تَّ .

كصلامعلوم بو-

(الاحزاب-ع٢)

منکروں کی ضداورمٹ دھری دیجو کررسول کا قلب شدیدا ذیت تبول کرتاہے۔ آي كوايس موقع يرصبروسكون كى تلقين موئى - ادربار بارموئى كمس يون ارشاد موا -توشائداً ب ان كي يجهد الريد لوك اس صفو برایان زلائے فمسے اپنی جان ہی ہاک کردیں گئے۔

(٣٢) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ اثَارِهِمُ إِنْ لَمْ يُونُمِنُو اللهِ لَهُ الْكَدِيْثِ آسَفًا. (الكيف- ع)

اوركہيں اس سے ملنا ہوا يوں كم

٣٣ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفُسَكَ الَّا بَكُونُوْا مُؤْمِنِينَ - (الشرارعا)

نوآپ شایراس پر، کربیلوگ ایان نبساتے این جان ہی الاک کردیں گے۔

ا وركبين تبريل عبارت كے ساتھ يوں ك

توان پرتاسف کرکرکے کہیں آپ کی جان ہی

٣ فَلَاتَنُ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَاتٍ - (الفاطر-٢٤)

مرن کی مانعت کہیں صاف صاف بھی ہوئی ہے۔

آبِ ان برغم نه کیجیئر اورجو کچینشراز نیں برکزیہ

(٣٥) وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُ

نِی ْضِیْنِ مِّمَدَّا یَهُ کُوُونَ - (انمل ع۲) بین - است ننگ نه دیستے۔ صبر کی تاکیداس سلسلے میں بادبار آپ کو ہوتی ہے - کہیں صرف ہوں ۔ (۲۹) فَاصْبِوْعَلْ مَا یَقُونُونَ - جو کچہ یہ درہے ہیں ، اس پر مبرسے کام لیجے۔ (طلاء ع۲)

اودكہيںان الفاظبيں ـ

(٣) وَاصْبِدُ عَلَا مَا بَقُولُوْنَ وَالْمُجُرُّهُمُ جَوَلِهِ يه كُتَيْنِ اسْ بِعِبر كِيجَ ادر وبصور تى مَصْبِدُ المَرْنُ عَا) سان سے الگ ہوجائے۔ مَصْبُدًا جَرِيْكِ اللهِ عالى اللهُ عالى

ادرکہیں انداز بیان یہ ہے کہ انٹر کے دعدے بہرحال پورے ہو کہی رہی گے، آپ صبر سے کام لیت رہیں ہے۔ آپ صبر سے کام لیت رہیں ہے۔

ب برك م يسارب و (٣) فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ - آب صبرت كام يستدمين، بي الله كالله كاله

(المومن – خ م) وعدہ برحق ہے ۔

(الديم - ع ٢) نزگرتے پائيں -

معاندین منکرین کے دلا زار وتیے سے آپ کے فلب کواذیت بہنجینا، اطبعی تھا، مسرکی فہائش آپ کواس موقع برجمی ہوئی ہے۔

المَّ فَاصُرِدُ عَلَمَ إِبَقُولُونَ ۔ يوگ جو كي المَّيْنَ الْهِ السَّرِصِرِ اللهِ السَرِصِرِ

(ت ع ۳) کرتے دہے

مخالفین ومعاندین بی نہیں ، مطیعوں ، رفیقوں کی جی بے تمیز اوں سے اذبیت محسوس ہونا ، ہر بہتر کی طرح ، آب کے لئے بھی امر طبق تھا۔ فرآن مجید میں اس کی شہا ڈیس موجود ہیں۔ بنتا ا

الله و مَا كَانَ لَكُوْ آنُ تُو دُوُلُوسُولَ تَمهاك له (يكى طرح) درست نهيل كم الله الله و ما كان لكر الاحراب ع ع) الله عدد الاحراب ع ع) الله عدد الاحراب ع ع)

جاب دلحاظ یا مرقت، ہر شرلیف معاشرہ میں ایک امرطبعی ہے، اور آگی بھی اس کے معتد دار محقے لعبض مجلسی برلحاظیاں طبع مبارک پرگراں گزرتی تفیس، نیکن مرقت سے آگی زبان برنہیں لاتے تھے۔

اَ اِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ يُودِ فَى النَّبِيِّ اس بات سے (كرتم بى كے بال كھانے كبر فَيَسْتَنَجَى مِنْكُمْ لِهِ رايفًا) جى برابر بيٹے دہنے ہو آبى كونا كوارى ہونى

ہے۔ سکن دہ تمہارالحاظ کرتے ہیں۔

منکروں کی فلاح دنیوی کو دیجھ کردونین صادقین کا جرت میں پڑجا نا قدرتی تھا۔ رسول کا قلب بھی بہرحال بشری قلب ہوتا ہے۔ فہائش وہرامیت کی عزورت اسس باب میں دسول میک کے لئے ہوئی۔

ادرآب المُكَانَ عَيننيك إلى مَا ادرآب بركز آنها العَاكِمِي وه (ساذوسانًا) مَتَّعُنا بِهِ آزُوَا جَامِّنُهُمُ زَهُ رَقَ اللهُ مَتَّعُنا بِهِ آزُوَا جَامِّنُهُمُ زَهُ رَقَ مَرَ عَلَى الْمَيْوِةِ اللهُ الْمَيْوَةِ اللهُ الْمَيْوَةِ اللهُ الْمَيْوَةِ اللهُ الله

پاس قرابت وعزیز داری کے تعلقات کے لحاظ رکھنے کی توقع فطرت بشری میں داخل ہے اور بیمبر کی فطرت اس سے مستثیٰ نہیں ہوتی۔ آپ کو کھم ملمآ ہے کہ

﴿ ثُلُ لَّا اَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ اَجُدَاالِلَّا اللهِ الْهُورَىٰ - (النودي - ٣٤)

پیمبروں کی خانگی، ازدواجی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے جبیبی دوسرے انسان کی ہوتی ہے جبیبی دوسرے انسان کی ہوتی ہے جہائے حضور از کے فرائی ۔ انہوں نے کسی دوسری برظا ہرکوی ۔ آپ کو دی الہی سے اس کا علم ہوگیا۔ آپ نے اس کے ایک ٹکوٹے کا ان بی بی صاحبہ سے ذکر فرمایا۔ اس برانہیں جرت ہوئی، کرآپ غیب دال تو ہیں نہیں، بھریہ خبر آپ کو ہوئی تو کیسے ۔ آپ نے جواب ہیں یہ کہدکران کی تسکین کر دی ، کر عجے اس سے مطلع اللہ تعلیا لے نسکیا۔

ا دوجب پیرنے اپنی کی بی سے ایک بات اورجب پیرنے اپنی کسی بی بی سے ایک بات از وَاجِه حَدِیثُنَا فَلَمَّا نَبَّاتَ سِه وَ بطور مرکوشی فرائی کیرجب ان بی بی نے دہ با افکا مَنْ اَنْکَ عَدُونَ مَنْ اَنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُونُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُلُونُ اِنِنْکُ اِنْکُنْکُ ان

جلائی نودہ بولیں کہ آب کواس کی جرکسنے کی؟

(التح يم - ع ١) آني فرما ياكر مجي خردي خدائ عليم دخبر في

الْعَلِيُمُ الْعَبِيْرُ۔

اورجب بیصورت سبدالمرسلین وسرورا نبیا ایکے ساتھ بیش آگئی ، تو دوسرے بیمیرں کی خانگی واز دواجی زندگیوں میں تواس کے امکانات کہیں زائد ہی رہے ہیں۔

ہنسی جس طرح ہر بشرکو آتی ہے، بیمبر کو آسکتی اور آتی ہے۔ ہنسی وفار نبوت کے منافی نہیں ۔ حضرت سلیمان کے ذکر میں آتا ہے۔

(٣) فَتَنَبَسَّ مَ صَاحِبً عَامِّنَ قَوُلِهَا۔ آپُ ان کی اس بات پر مسکرانے ہوئے (النمل ۔ ع ۲)

ذکر محض مبسم کانہیں، صراحت "ضحک" کی بھی ہے۔ بیمبر کی ذندگی ، بینہیں ہو اکر منر فرع سے آخر تک پیولوں کی سیج پر بسر ہوتی ہو۔ قبل بتوت بعی طرح طرح کی شدیدمنزلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ سرو انتہار کو تحاطب كركے ادشاد ہواہے.

المُريجِهُ كَيَيْمًا فَا وَى وَوَجَدَ كَ ضَآ لَّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَانِيُلاً فَاغُئٰ۔ (السٰلٰی)

كياالله في آپ كونيم نهيں پايا پير آب كونھكا ديارا ورالله في آب كوك خبريا إلى بجرراسند بناباء ادراللرف آي وناداريا يا بجردآب و مال إركبا\_

سرورا نبیام ہی کو مخاطب کرکے یکمی ارشاد ہوا ہے کہ کیسے شدید دنقیل بارسے آپ كرانباد وسيص عقر ، كرافضال اللهناس سي على أي كوسبكدوش كيا-ادرم نے آپ ہے آپ کا وہ اوجه آلدیا، ﴿ وَوَضَعُنَاءَنُكَ وِزُرَكَ الَّذِي ٱنْفَضَ ظَهُ وَكِ ۔ (الانتراح)

جس نے آپ کی کرنوٹر دھی تھی۔

## ازواج، اولادوطلب اولا<u>د</u>

انبيارعليهم السلام عومًا بحرّد اور لاولزنبي كرزدين بينهي بواس كالماعلى وخاندان كح جنال سع أكثر وبالعوم آزادر بي بون عام فاعده رسول الترصلي الشرعلب وسلم کونخاطب کرکے یہ بیان ہواہے کہ ۔ (اً) وَلَقَدُا رُسَلُنَا رُسُلًا مِّن تَبُلِكَ

ادرباليقين بمنة آيسة بل دسول محيح بن اوران كے لئے بيسان مجى ركھيں اوراولا

(الرعد - ع ۲)

ا در ہما یے حضور کی توایک نہیں، متعد دا زواج مبارک تھیں۔ ا دران کا ذکر

صيغة جع مين باربار آبام يركبين لفظ وازواج اسكبين لفظ انسار اسع ا يَايَّهُ النَّبِيُّ قُلُ لِا زُوَاجِكَ

اے بیمبراین بیبوں سے کہ دیجئے۔

آپ کی سیبیاں۔

امے بیمیر، ہم نے آپ پرجائزکردی ہیں۔

اے بھیری بیبیو، نم دوسری عورتوں کی طرح

زالاحزاب - عم)

ا يَايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا اَعُلَلْنَا لَكَ

وَجَعَلْنَالَهُمُ آذُوَاجًا وَّ ذُرِّيتَيةً ـ

اَذُوَاجَكَ - (الاحزاب-ع ۵)

ك يانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدِ

مِنَ النِسَاءِ - (الاحزاب عم)

كِيْانِسَآءَ النَّبِيَّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ - (الاحزاب-٢٤)

اے بیمبرکی بیبو، تم بی سے جوکوئی کھ لی مونى بيحيائى كامرتكب موكاء الخ

انسب آیتوں سے رسول اللہ کی بیبی کا تعدد بائی کئی ہونا بہر صال ثابت ہوگیا۔ اور حضور کا صاحب اولاد ہونا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پہلے تو بالواسطہ اورایک سلبی طریقہ بی، دہ اوں کہ جب عرب جاہل نے اپنے مذاق کے مطابق آپ کو طعنہ لاولدی کا دیا ، توجواب میں الٹ کرانہیں طعنہ زنوں کے حق میں ، حضور کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا کہ (آپ تونہیں ، ہاں)

آپ کارشمن بی بے نشان رہ جانے والل

ا يَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبُتَوْ۔

(الكوثر)

اورایک دوسری آیت روشی پر دالتی ہے کہ زندہ رہنے دالی آپ کی ادلاد ذکور نہیں، اولاد انات ہوگی، صاجزاد ہے نہیں، صاجزادیاں ہوگی ۔ ارتفاد ہواہے کہ (کی مَا کَانَ مُحَمَّدُ اُ اَبَا آحَدِ مِیْنَ مُحَدِّتُم مِی سے، مردوں یں سے سے کی باپ ریسے ایک مُن کے باپ ریسے کی ایک مُن کے باپ ریسے کی ایک مُن کے باپ کی میں ۔ رالاحزاب - ع ۵) نہیں ۔

بعن آب والدام ووزوں یا صاحب نا دبوں کے ہیں یھرایک آبیت میں ذکر صاحب نا دبوں کا برصیف بھر ایک آبیت میں ذکر صاحب نا دبوں کا برصیف بھی ، نادبوں کا برصیف بھی ہے کہ اسے کم تین تھیں (کرع فی میں صیغہ بھی کا اطلاق کم سے کم تین کے عدد پر ہوتا ہے)

(م) یَا یَہُ النَّبِیُّ قُلُ لِآ زُوا جِكَ السیم برای اپنی سیبوں اور اپنی سیٹیوں و بَنَا تِنَا ہے ۔ (الاحزاب - ع م) سے کہ دیجئے۔

ابک اور آبنسے برحقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کرحضور کے اہل دعیال کا ایک متعل خاندان تفاحی میں عورتیں ا درار کے متعدد کتھ۔

آپ (ان کافروںسے) کہہ دیجئے کہ اچھاآ ڈ ہم بلائیں اپسے لڑکوں کوا درتمہالے لڑکوں کو اپن عوزنوں کوا درتمہاری عوزنوں کو۔

﴿ ثُلُ تَعَالَوُ انَدُهُ عُ آبَنَاءَ مِنَا وَ اللَّهُ اللَّ

لفظ ابنار کیہاں جس سیان بس آیا۔ ہے۔ اس سے مراد صلی بیٹے نہیں بلکر رہنے۔
نات اسے الطیک (نواسے وغیرہ) ہیں ، جن پر مجازاً اپنی ہی اولاد کا اطلاق ہوتا ہے۔
غرض ایک متنفل خاندان تھا۔ جس پر اطلاق اہل البین کا ہوتا ہے گواصلاً اس سے
مرادا ذواج میا کہ ہی ہیں۔

النرتوبس برجابها ہے کہ اے گروالو، تمسے الودگی کو (باکل) دوردکھے۔ نَ إِنَّمَايُونِيُّهُ اللَّهُ لِيُلُوهِ بَ عَنْكُورُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ،

(الاحزاب، عه)

به نیک اورپاک ببیبان اگرچه بشریت کے تقاضوں سے بری ادرمشننا نه نفیں اور اختمالات درمکانات جوسب کے لئے ہونے ہیں ان کے لئے بھی تنفے ۔ چیانچران کو مخا کر سمے زعید سنا دی گئی تنمی ۔

تم میں۔ سے جوکوئی کھلی ہوئی بیے ہودگی کرمے گی اس کو سزا بھی دوگئی ری جائے گی۔ اور یہ اللّٰہ کے لئے (باسکل) آسان ہے۔ ال مَن ثَيَاتٍ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَدِيْ مُّبَيِّنَةٍ ثُيطْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ-صِعَفَيْتِ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُاد

(الاحزار ع م)

لیکن ان کام زربترط نقولی کے ساتھ، دنیاجہاں، کی عورتوں سے بالاتر تھا۔ (۲) کَسُنَدُّتَ کَامَدِدِیمِنَ النِّسَاءِانِهِ نم دوسری عور در) کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقولیٰ اتَّقَیدُتُتَ ۔ (الاحداب عم) پی قائم رہو۔

اور ن کو ہرایتیں ایسی ملیں جوان کی سطح اخلاقی کو بلند کرنے والی اردایک بیمیر کے گرا۔ نے کشایان شاں مخبس ۔اوران کے لینے زند کی کا جو نقث نیار ہوا ، دہ تمام رطہارت د پاکیز کی کانفا

الله فَا تَعْفَفَ إِلْقَولِ فَيَطَمَعَ تَعْمِ لِيكِينِ رَاكت مت كرو، صايب

ان بیوی صاحبان کا امتحان مجی ان کے مزنبر کے لائن اور دنباکے عام معیار سے خت لیا گیا۔ اور انہیں اختیار دیا گیا۔ کہ بانو دنیوی توشحالی کی زندگی کا انتخاب کریں ، اور یا رسول کی صحبت وزوجت کو۔

صاف کرہے۔

اگرتم دنیوی زندگی ادراس کی بهار جا ہتی ہو تو آؤیس تمیں کچے دے دلادوں ادرخوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کردوں۔ (اللهُ الكَّهُ اللهُ ال

اور چنکان میں سے کسی نے بھی پہلی شق کواختیاد کرکے رسول کی زوجیت کو نہ چھوڈا نینجہ خود بخود بنکل آباکہ دہ نقوی اور دنیا سے بے رغبتی کے اعلیٰ معیار پر قائم رہیں۔

ان سب آیتوں سے بون حضور کی منعد دا زواج اور خاندان کے دمجود کا ملا۔ اور ایسا ہی بنوت ابوالا نبیار حضرت ابراہیم خلیل کی از دواجی زندگی کا ملتاہے۔ آپ کی ایک بینی بنوی صاحبہ تو بہر حال نفیں جو بیراند سالی کی حد کہ بنج بجی تفیں اوراب ک اولاد کی تعت سے محروم نفیں۔ چنانچ جب فرشتوں نے اس کی خوشنجری سناتی ہے نوانہوں نے اس

کو کمال جیرت سے شنا۔

هُ فَاقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَلَّتُ وَجُهَ هَا وَقَالَتُ عَجُوٰزٌ عَقِيْدُ (الناريات - ع)

ا وَامُرَاتُكُ قَالِبُكَةٌ فَضَحَلَتُ

نَبَشَّرُ نُهَا بِإِسُلْخَنَّ وَمِنُ وَّرَآءٍ إِلَّى يَعُقُون - قَالَتُ يُويُكُنَّي مَ اَلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَجُوُزٌ وَلَهُ لَا لَعُلِيُ شَيْخًا إِتَّ لَهُ أَا كَشَيْنُ عَيْثِ قَالُوا التَعْجَبِينَ مِن

> (46-34) آمُرِاللهِ \_

انتے میں آپ کی بیوی بولتی لیکارتی ہوئی آگیئی ادداینے ماتھے یہ (انہوں نے) ایک مادا، اور بولين (يس) بورهي بانجم إ

ا درایک دوسری حبکه بیمضمون ا درتفصیل ونفری کے ساتھ آیا ہے۔ ادر (دین) ابراسیم کی بی بی کھرسی ہوئی تیں

توده بنس دیں میرمم نے ان کوبشارت دی اسلى كى ، ادراسلى سي يتحص يعقوب كى - ده

بوس كم إئے خاك يرے كيابي اب ي حنول گ بورهی موکر، اوربیمیرےمیان بی بالکل

بواصدية وراسي اينهكى بات بدا (فرشق) و كياتم كوا چنها الدميان ككالو

اس کے بعدجب فرشتوں نے ان سے معرخطاب کیا ہے ۔ نود ہی لفظ اہل بیت استعمال كماسي وحفور كي خاندان كے سلسلے بن الجى ادير كزر حيكامے ـ

(ال رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَا يُتُهُ عَلَيْكُمُ الشركى رحت ادراس كى بركتبى بى اسے

(ابراہیم کے) گردالو، تمالیے ادیر۔ آهُلَ الْبَيْتِ - (ايضًا)

كوياآب كالجي منتقل خاندان موجود تقاءاورآب كے دوصاحبزادوں المعيل والحي كاذكر وقرآن مجيديس مراحت كم سائقه بادباد أياسي خود حضرت ابراميم كي زبان سيء

الْكُمُدُدُيلُهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى سادى مراللركَ لِيَ بِحِس فَيْ السَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(دوفرزند) المعيلُ واللي عطلكة ـ الْكِبَوِاسْلِعِينَلَ وإسْلِينَ -(الربم- ع)

ادریمی ذکرایک دوسری آیت میں ۔

(اللهُ وَهَنُنَالَكَ السُّلَّقَ وَلَيُقُونَ ـ

(مریم - ع۳)

اور بجرنبيري ادرجي تقى جگه ـ

(٢) وَوَهَبُنَالَهُ إِسُحٰقَ ويعَقُوُبَ

نَافِلَةً - (الانبيار-عه)

الكُ وَوَهَبُنَالَكُ إِسُلَحٰقَ وَلَيْقُوبَ.

(انعنكبوت \_ ع ٣)

اوريانچوي جگه اسىمضمون كا مختضرا عاده ـ

٣٢) وَيَشَّرُنْهُ بِاسُلِحَى نَبِيثًا مِّنَ

الصَّيْحِيْنَ \_ (العَّافات ـ ٣٤)

اوراسي طرح اسمعيل كاآيكى اولادين مونايمي بيان مواسه-

اللهُ يَغُلامِ حَلِيْ مِنْكَا اللهُ عَلَيْ مِنْلَمَّا مَلِغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ بِيَابُنَىَّ إِنِّك

ٱرىٰ فِي الْمَنَامِرَا فِي الْحُكَ -

(الصافات -ع ۳)

اور معیرایک جگه فرزندان بعقوب اینے والدما جدکوان کے بسترمرک برنحاطب

كرك كيني -

انَعُبُدُ الْهَكَ وَ الْهَ ابَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلِحِيْلَ وَاسْلِقَ ـ

(البقرة - ع ١٦)

اور ممن انهس المحق اور ليفوب عطاكة -

ا در بم ن انبين اللى ادر بعقوب بيز ماعطاكيا -

اوديم نءانيس اسخن اوربعقوبعطاكة

ادرم نے ابراہیم کوبشارت دی الحق کی کردہ

نی اورنیک بندول میں ہول گے۔

سويم في ارابيم كوبشادت دى ايك فرزيطيم المزاج كي - توجب وه الطاكا إس عمر كوبنج كالرمم كے ساتھ دوڑنے كيے نے قودہ بولے كہ اے

بياس فوابس ديكاكين مكودع كرمابور

اورہم اسی خداکی پرستنش کریں گے جو آپ کا خدا تقااور آپ کے باپ دادا ، ابراہم اور اللہ

اور النحق کا ہے، خدائے واحد۔

حضرت اسمعیل اورحضرت اسمی ان دوناموں کی نومراحت قرآن مجیدیں مل کی۔
باقی ان کے علادہ مجی حضرت ابراہیم کی کچر اوراولا د ضرور ہوگی۔ اس لئے کرقرآن نے
صیف مجع استعمال کیا ہے جس کے لئے نین کاعدد کم سے کم ہونا ضروری ہے۔

(۵) وَوَضَّى بِهَا اِبْدَا هِبُو بَيْدِيدِ اوراس کا حکم دے گئے ابسے لڑکوں کوائریم
و بَیْدُونُ ہے۔ (البقرة - ع ١١) اورلیقوبی ۔

اور کھردوسری جگہ آئے نے دعائی سے۔

(۲۷) وَاجْنُ بُنِيُ وَبَنِيَّ أَنْ لَّعُبُدُ مِعِ ادربري اولادكوبت برستى سے بحات الاَّصْنَامَ ۔ (ابراہیم - ۲۶) رکھیو۔ الاَّصْنَامَ ۔ (ابراہیم - ۲۶)

(بنی ، اصل میں بنین تھا ، اور دہ جمع ہے۔ ابن ، کی : حالت اضافت میں ن ' گرگیا)۔

گریا قرآن مجید ہی سے بیھی داضح ہوگیا کیتضرت ابراہیم علیہ السّلام کی اولادیں متعدد تحقیں معضرت اسمعیل ہی کے ذکر میں آئے۔

الله و كَانَ يَأْمُو اَهُلَهُ بِالصَّلَوٰةِ وه اللهُ اللهُ

اہل سے عام طور برمرادبی بی سے لی جاتی ہے (داعت برد الهل السر جل عن امراته راغب) تو آئے کی بی بی صاحب کا وجود تو بہر حال اس سے کل آ ناہے۔ بانی اس کے اصل معنی بین وسعت وعم م ہے۔ اس لئے ترجم "گروا ہے" اور" منعلقبن " اور اہل وعیال" معنی بین وسعت و داراسندلال پورے غاندان کے وجود برجمی اس سے ہوسکتا ہے۔

حضرت ابراہیم کے سلسلے میں ذکران کی وربیت کابھی آ ناہے، جوا ولادا ورا ولادد اولاد، پورے سلسلہ نسل پرحاوی ہے۔

ابرابيم فَالَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي وَ البقرة -عه ابرابيم في اوديري نسل مي (اس انعامي

### حصة دار موگى) ؟

اہنیں ابراہیم کی زبان سے بھران کی ذریت کا ذکر ہواہے۔

(٣٩) رَبَّنَا إِنِّى ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّرِّيَّىٰ ات ما الديرود دكار، من فيساد ماساي

ذريت كوايك بالشت ميدان مين -بِوَادِ عَبُرِدِي ذَرَعٍ - (ابابيم - ١٤)

اورددسی چارسطرول کے بعد ایک بار بھر۔

اجُعَلِنيُ مُقِيعَ الصَّلَوٰةِ دَمِنُ اے پردردگار، نماز کا اہتمام دکھنے والابناد <u>ک</u>یج ۮڒۣؾۜؽۦ

محد و ادرمیری در تین بن سے مع بعض کو۔

اورآب بی کے سلسلے میں درمیت کا لفظ دو حبکہ اور بھی آیاہے۔

ہم نے قائم رکھا ان کی سل میں بوت اور اللهُ وَجَعَلْنَافِ دُرِّيَّتِهِ النَّبُ وَقَ

وَالْكِتَابَ \_ (العنكبوت ـ ٣٤)

٣٦ وَمِنْ دُرِّ تَيْتِهِ مَاؤُدَوسُكَيْنَ. ادران کی نسل میں سے (برایت دی م ف)

دادُ داورسليمان كور (الانعام ـ ع ١٠)

ایک جگه ذریت ابراهیم کو دریت بعقوت کے ساتھ ملاکر کہاہے،

اورابرامیم اورنیقوب کی ذریت سے (جمی)۔ ٣٣ وَمِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيُمْ وَاسْرَافِيلًا

(مريم- عم)

ایک فدیم جلیل القدر سیمرحضرت نوخ موتیس آپ کی زوج افرمان کا ذکر ایب ج*گەمراحت كے ساتھہے*۔

٣ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا التدكافرون كے واسطے حال بيان كراہے نوخ

کی بیوی اوراوط کی بیوی کا۔ امُزَاتَ نُوْرِج وَّا مُزَاتَ كُوُطٍ - (التّحِيمِ ٢٠)

اورآب صاحب اولاد بھی تھے۔ ایک نافرمان بیٹے کا ذکر صراحت کے سابھ آ تاہے۔ اورنوح نے اسپنے فرزندکو بیکارا اوروہ الگ پر ٣٥ وَنَادَىٰ نُوْحُ إِبْنَكَ وَكَانَ فِ تقا، كما يبرب بياني بيطي اليص سأله وأ

مَعْزِلِ يُنْبُنَّ ازُكَبُ مَّعَنَا.

اور معیراس بیٹے کا ذکر دوجار سطروں کے بعد۔

٣٠ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ آهُ لِي

وَإِنَّ وَعُلَاكَ أَكُنَّ وَ ( بود - ع م)

اور (نور نے)عرض کی کہ اے بیرے برورد کا ميرالط كابعى توميرك كروالون مين سعب أدر

تبرا وعده بالكل سچاہے۔

آئي بي كوسلسلين آئي كـ"ابل" اورآئي ك" ذريت " دونون كاذكراً آئے ،جس معلم ہوما للہے کہ آپ کنبے اودنسل والے تھے

اوريم نے ان كوادران كے كردالوں كور ي عار اللهُ وَنَجَّيُنْكُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرُبِ الْكُرُبِ الْعَظِلِيُمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّيَّتَهُ هُوَالْلِقِينَ. كرب مينجات دى اوريم في الهي كانسل

(الصافات - ع ٣)

اس سے بیان کے علوم ہوگیا کہ آئ کی نسل کا نہ صرف وجود تھا، بلک غرقابی سے دہی

بچى رسى اوراسىسے كبادى كاسلسلە حلا ـ

نی بی کی ذات اہل میں خود ہی شامل ہے۔ اور ابن ، کا وجود اس کے وجود کومسلز کم ہے۔ تاہم قرآن مجیدنے مراحت کے ساتھ بھی زوج نوٹے کا ذکر کمیا ہے گووہ ذکر خرزمود کی بی اورلوط کی بی نی کاده دونون مارے امُسرَأَتَ نُوْجٍ وَّامُرَاتَ لُوطِكَانَتَا بندون بسس دوصالح بنددل كالعيل

تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ ـ (التحريم - ع ٢)

حصرت توطنی کی بی ، نافران بی ، کا ذکر ایک جگر فونصر تح کے ساتھ آیا ہے۔

نوځ کې يې يې اورلوط کې يې يې -وم إمُوَاتَ نُوثِجٍ وَامُوَاتَ لُوثِطٍ والفِلَا اورچارجگه اور حضرت توطی کے سلسلے بین خمیر غاسب کے ساتھ (وامواته) الحجر، عمر ، النمل ، عمر ، الاعراف ، ع ، العنكبوت ، ع هم اور دوهكر اور و حضرت لوط سيضمير خاطب کے ساتھ ، ہود ، ع ، العنكبوت ، عمر -

حصزت لوط کی بیری کے علادہ ذکر آپ کے خاندان کا ، آپ کے ، اہل ، کا اور آپ کے آل کو کا ذکران چارمقامات پر الجر، الجر، کا مرا ہے ۔ آل لوط کا ذکران چارمقامات پر الجر، عم ، القر، ع ۲ - اور اهله یا اله لک کے لفظ سے ان بان کم ما ، القر، ع ۲ - اور اهله یا اله کا نکے لفظ سے ان بانی مقامات پر - الجر، ع ۵ ، العنکبوت ، عم ، الاعراف ، ع ۱ - انهل ع م ، ہود ، ع ۲ - آپ کاصاحب خاندان ہونا جس بر کمکیاں لوگے سب آگئے۔ انہیں آئیوں سے ظاہر ہے ۔ اور آپ کی صاحب ادبی کا ذکر مراحت کے ساتھان آئیوں میں موجود ہے۔

(اوط نے اپنی قوم والوں سے) کہا کہ بیمیری بیٹیا موجد ہیں ، اگرتم میرا کہنا کر د۔ (اوط نے) کہالے میری قوم والو بیمیری بیٹیاں موجد ہیں ، یہ نمہا سے لئے پاکیزہ ترہیں ۔ وہ لوگ بولے ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہمانے کا کی نہیں ۔ ﴿ قَالَ لَهُ وَ لَآءِ بَنْتِيُ اِنَ كُنْتُهُ فَعِلِيْنَ ۔ (الجرعه) ﴿ قَالَ لِقَوُمِ لِهُ وُ لَآءِ بَنْتِي هُنَّ اَطُهَرُ لَكُمُ ۔ (اور - ع) اَطُهَرُ لَكُمُ ۔ (اور - ع) ﴿ قَالُو القَدُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنَا تِكَ مِنْ حَتِّ ۔ (ایضًا)

حضرت نوخ اورحضرت الراہم وونوں کی نسل کا سلسلہ جلنے اوراسی میں سے بیم را کے ہوت دیا ہے۔ کے ہوت دیسے کی شہادت می فرآن مجید دے دہے۔

اوریم نے فوح اورا براہیم کو پنیر بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی نسل بین بوت اور کنا سے ادی ٣ وَلَقَكُ آرُسَلُنَا نُوْحًا وَّ اِبْرَاهِيمَ وجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّ عَ وَالْكِثَابِ.

(الحديد - عم)

رکھی ۔

ذرّبت کالفظ حضرت المحیل کی زبان سے خود اپنہ سلسلے بیں ا دا ہوا ہے ا درا پی آی س سے آپ سف ایک پودی امّت مسلمہ کے طہور کی دعا کی ہے۔ آپ ا وراً پ کے والد ، اجد حضرت ابراہیم خلیل دونوں مل کر دعاکرتے ہیں۔

ا عبد المسلمة المسلمة الله على الله المسلم والمسلم والمسلم والم والمسلم والمس

(البقرة - ع ١٥) (لورى) أمت الني فرمال برواراً كلما ،

ایک پیم جیدل حضرت یعقوب ہوئے ہیں۔ اسرائیل انہیں کا دوسرا نام کھا۔ اوران کی نسل، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید ہیں اس تفصیل و نکوار کے ساتھ آیا ہے، کاس سب کا نقل کرنا، ایک کھلی ہوتی حقیقت کو بلا ضرورت طوالت دینا ہے۔ باتی خود لفظ یعقوب کے ساتھ آپ کی اولاد کا بھی ذکر کہیں صراحة اور کہیں دلالة قرآن مجید ہیں موجود ہے۔

یعقوب کے ساتھ آپ کی اولاد کا بھی ذکر کہیں صراحة اور کہیں دلالة قرآن مجید ہیں موجود ہے۔

وہ وقت قابل دکر ہے جب یوسفٹ نے لین الین کر آپ جب یوسفٹ نے لین الین کر آپٹ کے کہ کو گئے والشکس والدسے کہا، کہ اے باب ہیں نے اسائی الین کو آپ نے کو گئے والشکس والدسے کہا، کہ اے باب ہیں نے اس کی والدے کہا کہ الین دیکھے ہیں دکھا کہا لا تقصص دو میں الین کے جاتے ہوئے ہیں دکھا کہا لا تقصص دو میں الین کی الین کے جو ہوئے ہیں آپ نے در ایس خواب کو اپنے ہوائیوں کے در اس کو ک

آبت سے نصرف یوسف علیہ السلام کے متعدد مجا یوں (یاحضرت لیفوٹ کی متعددا ولادوں) کا ہونا طے پاگیا، بلکان کی تعداد بھی گیارہ نکل آئی ہے دوسر لفظوں میں حضرت بینفوٹ کے صاحرادے بارہ کی تعداد ہیں تقے۔

ساھنے نہ بیان کرنا۔

ادر ميرجيندسطرون بعد ذكرانبين برادران بوسف كاس-

الَّ الْقَالَ الْكَانَ فِي كُوسُمنَ وَإِنْوَتِهِ بِاللَّ الْمِلِيسِفَ اوران كَ بِمَا يَون (كَ الْمُ

البَيْ لِلسَّامِ عِلِيْنَ - (بِسف ع ٢) فصے) بين (برى) نشانيان بوج بېر سوال كرنے البَّتُ لِلسَّامِ عِلْمَ البَ

بمرحفرت درای دبان سے جودعا کرائی ہے اس میں مجی ، ۔

اور کھر جہاں اپنی اولاد سے وصبّت توحید کا ذکر حضرت ایا ہیم کے لیئے میں اس کا عطف لیقوب علیدالسلام میر کھی ہے۔

اسی (دین توید) کا مکم دے رہے تھا ارائیم اینے بیٹوں کوا تربیمی (اینے بیٹوں کو) کماے برے بیٹو ،الٹرنے اس دین کوتم ہار لئے انتخاب کرلیا ہے۔ (٣) وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِ يُحُرُبُ فِي وَ وَتَعُقُوبُ لِبُنَى إِنَّ اللهَ اصْطَلَى الْمُمُّ الدِّيْنُ - (البَعْرة - ع ١١)

اس کے بعد مخصوص صرت بعفو بٹ کے ذکر میں ہے۔

کیانم لوگ (اس دفت) موجو کے جرجفر ا بعقوب کا آخری دفت آیا ،جب، نہوں نے اپنے پٹرٹ یہ بیاکٹم لوگ پرے بوکس جرک پرستش دکے ﴿ اَمُرَكُنُتُمُ شُهَدًاءَ اِذْ مَضَ لَ اَلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ الل

ایک اورسمپیر طبیل، بنی آنخی میں ، حضرت ایوٹ گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن مجیر میں برصراحت آیا ہے ۔ آپٹے غالبًا فرزندان بعقوب کے ہم عصر تھے اور آپ کا دطن شہر عوض تفسا \_ عرب المنال وغربيس، كنعان يافلسطين كي مشرقي سرحدس متصل آئے کے میکنبہ یا خاندان کا ذکر فران مجیدیں موجود ہے۔

اوران كےساتھان كے بابرا ور معى اپنى رحمت (خاصّه) سع، اورابل دانش میں بادگاررہ حافے

(٥) وَوَهَبُنَا لَكَ أَهُلَتُ وَهِتَلَهُمْ اوريم في انهي ان كاكنب (دوباره)عطافرماديا مَعَهُ مُرَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُوىٰ لِأُولِي الْاَلْبَابِ - (ص-ع)

اوراسى مضمون كوخفيف لفظى فرن كسائف كير دمرا يام.

@ وَاتَيْنَاهُ أَهْلَكُ وَشِّلَهُمُومَعَهُمُ اور ممنے انہیں ان کاکنبہ (دوبارہ) عطافر مادیا رُحْمَةً مِّنُ عِنْدِ نَا وَذِكُرِىٰ لِلْعَبِدِينَ -اوران كے ساتھان كے برابراور بھى اپنى رحمت

(خاصه) سے اور عبادت گزاروں میں یا دگاررہ (الانبيار \_ ع)

حانے کے لئے۔

حضرت داؤدني كالسليلين آيكى فسل كاذكر صيغة خطابين آناسي-اے دا و دکی نسل والو، نم شکرییں (نیک) @ اعْمَلُوْآال دَاوَدَ شُكُرًا-

عل کرو ۔ (الساءع)

اوراس سے ظاہر ہے کہ اگر آئے کی ازواج (بیصیفہ جع)نہیں تو کم سے کم ایک بی بی تو صروری موں کی ۔ اورآ یکے ایک فرند کے نام کی می نصری موجد ہے۔ @ وَوَهَبْنَالِدَ اوْدَ سُلَيْمَانَ \_ اوريم نے داوركوسليان عطاكيا ـ

حصرت موسى وحصرت ارول ، بيمبران عالى مقام كاصاحب اولاد بونا، توريب

وتاريخ سے تو نابت ہى ہے، قرآن مجيد نے محصنات اس حقيقت كا تبات كيا ہے۔ ه وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَةً ان (بنی امرائبل)سے ان کے (زمانے) ہیمبر مُلكَدان يَّا تِسَكُمُ التَّابُوتُ مِيْهِ نے کہا، کراس (طالوت) کے با دشاہ ہونے کی سَكِيْنَةُ مِّنُ لَّاتَكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّسَسًا علامت برب كرتمها الياس ده صندوق آجا تَركَ الْ مُؤسى وَالْ هَارُونَ ـ گا،جس بن كين كى چيزى تىماك يرود دكار كاطرف مصاوركي بيوتى جيزي بين جن كواولاد (البقرة - ع ٣٢) موسى اورا ولاد بإروى تمهالصلة جيوركة بير

ان سادی آیتوں سے برداضح ہوگیا ، کہ برطور ایک عموی فاعدہ کے ہرنی صاحب اہل دعیال ہوتاہے۔ اور متعدد سیران جلیل کے (جن میں سب سے سرملند ہمانے رسو<sup>ل</sup> رسول كريم بي) ابل وعيال كا ذكر قرآن مجيد في سرماحت عبى كرد بليد -اتنابى نبير، بيمبران كرام ف اولادى تمنّا وارزومى كى ہے۔ جنائي مصرت زكرياكى اس ارزو و دعاكا ذكرقرآن مجيدني بتفريح وبتكادكيلهير

( اورزکریا اِذْ نَا دَی رَبِّهُ رَبِّهِ رَبِّ اورزکریا رکابی ذکره کیجے) جب انہوں نے ایسے بردرد گارکو یکادا، کراے میرے پردگا لَاتَذَرُنِي فَرُدًا وَّانْتَ خَدِيرُ مح لادارث ندر كيو، اور (حقيقة) سب الُوَارِشِيْنَ - (الانبيار - ع ٢)

بہتروارت تو، توخودی ہے۔

اولادصالح كى يتمنّا آب نے اس حال ميں كى ، كجب آب إس سن كور بني حكے تھے ، جب عادةً اولادكي نوقع باقى نهيى رستى ، اورآب كى ابل خارجي جنف كي نا قابل عجولى كتى تقين - اوردعائعي أيسن برائ واور للك كيساته كى بے -

هِ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي (زَرَّيَ عَرَضَ كَالسه مير ع برود كادمير. وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَبْبًا قَلَمُ آكُنُ مَ مُران كرود مؤكيس من اورس باون كى

سفيدى كيسيل برى بادرتجوس مانك كرك مرے بروردگاری رکبھی محردمنہیں رماموں۔ مجهايضات دارون كى طرف ساندليشب ادرىرى ١٠ بى عقيم مى - توتوايي (فسل) خاص مع مجها ليا وارث عطاكر جميرا وارت بناور اولادلیقوب کا وارث بنے ادراہے میرے پر<sup>ر</sup> د کا مقبول می کر۔

بِلُاعَا يُك رَبِّ شَقِيًّا لا وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مَنُ وَرَاءِى وَكَانَتِ الْمُوَاتِيُ عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِنُ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥ تَيرِتُنِي وَيَرِثُ مِنُ الِيَعْقُوْبَ وَاجْعُلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ (مریم - عا)

دعا فبول ہوئ ۔ موانع حل شا دیسے گئے اور فرزندصالح کی بشارت مل گئی۔ سويم في ان كى دعا فبول كرلى ا دريم في ان كويلي فرز معطاكيا - اوران كمائية ان كى يى يى كواولاد کے فایل بنادیا۔

٥٨ فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يُحُيِي وَآصُلُحُنَالَهُ زُوْحَهُ -(الانبيار-١٤)

وعابر مبارك وقت ومحل مين كي كتى تقى اوردعا ذريت صالح كما الحك العريق وجرة سيت المقدس ميس مريم كے يا سفارق عادت تعتير، دريكم كرمعًا آئينے دعا كى تقى \_ وہی (یااس دقت) ذکر اے اسے پرورد کار دعاكى عرض كى المصير المير وردكاد المجالية (فضل) خاص سے ذرتیز وطیقہ عطاکر ہے شک

 هُنَالكَ دَعَازَكِرِتَارَتَهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَـ كُ نُكَ ذَرِّيَةٍ طَيِيَّةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ عَآءِ - (العراد عم)

تومرًا سننے والاسے دعاكا،

بشارت عين حالت نمازي فرسنول كى زبان سے ملى كروزند مرف نولد بوگا، بك برطرح موالح وسعيد، يبال ككرنبي ہوگا۔ اللرآب كوبشادت دتيا بي يحيى كى جو كلمة الله اِتَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مَصَلَّاقًا کی نصری کرنے والے ہوں کے اور سردار ہوں گے بكلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَمَسِّبَّهُ اوَّ حَصُورًا ادداییے نفس کوبہت رو کنے دالے ہوں کے اورنی می موں کے صالحین میں سے ۔

وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ . (الشَّا)

بشارت تقى اتنى حيرت انكير اوراسباب ظاهركے لحاظ سے اتنى مستنبعد كركهان نوخود ہی اس کے لئے دعاکی تنی اورکہاں عام بشری ذہنیت کے مطابق ،اس پر فرط جرت سے جرح كرنے لىكے، كدابك نومين صعيف، دوسرے ميرى بى بى عقيم - ان دو دومعذور بو کے ہوتے ہوئے میرے اولاد ہوگی کیونکر ؟

ال قَالَ رَبّ اَنْ يَكُونُ لِي غَالَحُ وّ عُرض كا الم يرم يدود كاد مير الركا قَدُ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاحْرَا فِي عَاقِبِ ﴿ ﴿ يَوْكُاكِونِمُ وَرَآنَى الْكِدِي رَصَالِيهُ وَيَنِي فِيكا

موں۔ اورمیری بی بی معقیم ہے۔ (العمران - عم) ا درجب دوباره اسی وعده کے محقق کا یفین دلا باگیا ، نوآخری اتنا کمے بغیر کیے گ

اعيرے يروردگار، برع لفكوتى نشانى

(ايشًا) رَبِّ اجْعَلُ لِّكُ ايدَةً - (ايشًا)

ا ورچواب ملاکه

نشان تمهام لئے یہ ہے کتم لوگوں سے بن ن مان چین نہ کرس کو کے برانشا سے کے۔

٣٣ ايَتُكَ الَّاتُكِلِّمَ النَّاسَ تَلْتُهَ أَيَّا مِرِ إِلَّا رَمُنَّا - (الشَّا)

برسب آبنین تومراحت سے حفرات انٹیار سے متعلق ہیں۔ بافی ایک مگر ذکر عباد الرحلن" (الله كے خصوصى اور مقرب بندوں) كلہے -اور دباں ان كى ايك علامت يرهمي بتائی ہے کہ

يده لوگ بي جود عاكرنے رسنے بن كه اے سار پروردگاریم کومهاری مبیبوی ادر مهاری اولا<sup>د</sup> ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَذُوَ اجِنَا وَذُرِّيِّتِينَا قُرَّةً اَعُيُنِ كىطرف سے آنكھوں كى كھنڈك عطا فرماا وديم کویم بینزگاروں کامردار بنا دے۔

وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

(الفرّقان - ع ۲)

اور'عبادالرحٰن' بين طاهر ہے كەسب سے انثرف واعلا مرتب بحضرات ابنياً كام وَمَا ' -اس الني اكراس دعا وتمناكا تعلق ال حضرات مع يحمي مجد لباجائي ، توبيكوني بع جا اور بعبدبات نہ ہوگی۔

غرض ببکداہل وعیال کا مونانہ صرف برکنبوت کے منافی کسی درجیس کھی نہیں ، بلکہ كثرت سے انبیارصاحب ازواج واولاً دہوتے ہیں ملکہ بعض نے نوعبن اس كی تمنااور دعا بھی کی ہے۔ بہان کک کہ ایسے سِن میں کی ہے، جب عمومًا اس کی اُرزو باتی ہی نہیں رمیتی ۔ توانیکیاریس بشرمیت اس خاص حثیبت سے من مرف موجود ملکن ایاں دہی ہے۔

#### باب 🕕

# زلّات وقرُبُ زلّات

وزیرون، امبرون، درباد اور بین کوئی زیاده سے زیاده می مقرب بو، پیم بی کہا
وه کہاں باد شاہ! ایاذ، سلطان محود کا محبوب ترین افسرتھا، اس پیمی سلطان سلطان
ہی مقاا ورغلاً غلام! به تناسب جب دنیا کے شاہ ورعایا، آفا دغلام بیں بایاجا ناہے، جو
بہر حال مجبور مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب ایک ہی سطے پر ہیں۔ تو پیرسلطان حقبقی اوربند
اور خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کا کہنا ہی کیا! بعد و مقداد کے لئے زبان بی جلے ہوئے خلنے
بھی لفظ ہیں، سب اس کی مقداد فرق کے اظہاد سے قام، بجز ایک لفظ ہے انتہا کے اس بھی لفظ ہیں، سب اس کی مقداد فرق کے اظہاد سے کا مر، بجز ایک لفظ ہے انتہا کے اس جو جا ہے سرا و سے ، اور جن لفظ و میں جا ہے۔ اس کو تنبید کرے۔ بیرحقیقت بنیادی
مور پر پیش نظر ہے، تو آئندہ سطور کے پر حصنے بین آسانی دہے گی۔

بیمبراس طرح نهیں پیدلکے جانے، کران کی فطرت ہی سے معصبت کی صلاحیت ساب
کرلی تئی ہو۔ اگرلیسے ہوں نوا نہیں بشرکہا ہی کیوں جلئے۔ دہ فوق البشرہی نہ ہوجا ہیں۔
ایسی فطرت توصرف ملائکہ (فرشتوں) کی ہوتی ہے ۔حضرات اخباری نہیں کہ بہت فعہ
لغزشوں کے فریب بینج گئے ہیں، بلکھی کھی نولغزشیں ان سے سرزد ہوکر بھی دہی ہیں۔
پھرعین وفت پر رحمت اللی نے اس ڈوشنے ہوئے تعلق کواز سرنو جودیا۔

انبیاری زندگی کے دو دور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ببہلا دور ہزنی کی زندگی کا قبل نبوت ہو الم الم الم الم الم الم الم

كُواس ميں بہترين صلاحيتيں موجود ہوتی ہيں ، ادراسينے عام اخلاق واطوار ميں وہ اپنے ہم حیثیموں۔سےعلانیہ نمناز ہو اہے ، پھربھی لغوشنوں کا اس کے لئے نہ حرف امکان رہا ہے، بلکه دا قعة ان كا صدور كھى اس سے ہو جيكا ہوتا ہے، سب سے ببلاسبني آموز قصة اس بالسعيس حفرت آدم كاس دو اجهى دوية زمين برس تثبيت بنى آست بهى ند تقير، كرشيطان في وسوسه اندازى كااثران برطوال مى ديا ـ ارشاد بونا بعكم ا فَازَلَّهُمَا الشَّيُطَانُ عَنُهَا۔ شيطان نے ان دونوں (اَدْم وزوج اَدم) کو اِس مقام سے دِگا دیا۔ (البقرة - عم) حضرت ادم کی ذات کی صرتک دوسری جگر ارشا د ہواہے۔ كَ فَوَسَوَ مَنَ الْكِيْهِ الشَّيْطَانُ - مِهِ شيطان نا دا دم كووسوسه ميس ( الله ع 2 ) ڈال دیا۔ دوسرى جگداس اجمال كى مختصرسى تشزيح بھىسے-(ا مَوَسُوسَ مَهُ مَا الشَّيُطِنُ .... توشيطان نے ان دونوں (اَدم دزوج اَدم) فَكَ لَهُ مَا بِغُسُرُورِيد (الاعراف-ع) بين وسوسط الاا وردونون كو دحو كے سے تبحيك أياب الوالبشر برشبطان كي يه وسوسه اندازي كامباب موتى . اورآب مصفح ممنوعه كامل كهلينيكى لغزش كادافعى صدور بوكرديا دونوں نے اس (درخت) سے کھالیا۔ ﴿ فَا كُلَامِنُهَا۔ (كُلَّا ع ٤) يهى حقيفت دومرك لفظون مي -( فَلَمَّاذَ اقَا الشَّحَبَرَةَ - (النَّرَاءَ عَ) جب دونون ني اس (درخت) سيحكيم ليا-لغرش كطبي نتيج مجي معًا ظاهر موسة ، اوركرفت بحي نافراني يرفوراً موى ـ

ا كَدُوا نُهَكُمُ اعَنُ تِلْكُمُ الشَّعَرَةِ كَيامِنَ مُ دونوں كواس درخت سے منع نہيں

وَٱقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيُطُنَ لَكُمَا كرحيكا تفاراور يرنهي كهرجيكا غفاء كرشيطان دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عَدُوْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

جرم اس درجه کاففا، کراس برعصیان وغوایت کااطلان مراحت کے ساتھ فسرایا

اورآدم نے اپنے رب کا قصور کیا ، سووہ ٤ وَعَصَىٰ ا دَمُرَرَبَّهُ نَغُولُ (طرّ - ع)

اورشیطان کی یکا بیابی آدم از منمنی ، نسل آدم کے سلھنے بطور سنقل درس عبرت کے بیش فرمائی گئی۔

( ) يٰبَنِيُّ ا دَمَرِلاً يَفُتِنَ نَكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَا آخُرَجَ آبَوَيُكُمُ مِنَ الْكِنَّةِ يَنْزِعُ عَنُهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُوبَهُ عَاسُوا تِهِمَا (الاعراف- عس)

اے آدم زادو، شیطان تہیں کہس فننہیں وال دے، جیساکہ اس نے تمہا سے دا دا دادی كوبتن منكلواد بالقااس حال كمساغدكان كالباس كان سع انزوالباتقابس سانك

ستزان كودكهائي دين لنكار

غرض مراحت ، بلكمراحت درصراحت نوحصرت آدم كي زَكنت كي تو موحي ، يكن به ساری حکایت ان کے دورقبل نبوت کہ مے نبوت سے سرفراز نووہ اس دنیا میں آنے کے بعد موستمیں ۔ اورایس می صراحت حضرت موسلی کے دورفنبل نبوت کی ایک لفزش کی دارد دون معرمي ايك فبطى ايك اسرائيلى ي حبار ما تفاء اسرائيلى كى فرايدير آئي اس كى مددكوسكة - آب كے مكونے كى ضرب سے ده قبطى انفاقًا مركبيا ـ اس كاذكر خوداً ب کی زبان سے ہے۔

وسن في اس كم مكامالا، جسف اس كاكام مي تام كرديا، آپ نے كہا به نوعل شبطاني موا۔

﴿ فَوَكَزَا مُؤسلَ فَقَطَى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَامِنُ عَمَٰلِ الشَّيُطِي اِنْتَكَاعَدُّوَّمُّضِلُّ

ب شک نتیطان نو کھلا ہوا دشمن ہے گراہ کرا

مَّبِينَ (القصص ع ٢)

دوسری ملکھی آیا ہی کی زبان سے نقل ہواہے -

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَآنَا مِسنَ الدِن كَهَا ، كَجِيت يمُل اليع وفت مزد موا، جبين عشك مودن بي تماداس يرمين تمهالي إلى سے ،جسمجھتم سے حوف معلوم بوا ، بعاك كيا يعيراللرن بحص حكمت ادرنبو ہے سرفراز کیا۔

الضَّالِّ بِينَ فَفَرَرُتُ مِنُكُمُ لِثَّاخِفَتُكُرُ فَوَهَبَ لِيُ رَبِّي كُلِّمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ \_ دانشرار - ٢٤)

توبیسادی سرگزشت، ددیمیرون کی ، ان کے دورِ نبوت سے قبل کی تھی لیکن و نبوت مل جانے سے بدر بھی برنہس ہوناکہ نی سے بشریت ہی سلب کر لی جلتے ،اس کی فطرت الیسی بنادی جائے کرشیطانی تخریک سے اثریزیری کی صلاحیت ہی اس بیں باقی ندرہ جائے اور بیمیری دعوت میں خلط ننیطانی کی سرے سے گنجا تش ہی نہ رہنے پلئے حضور ا كونحاطب كركے ايك عام فاعرہ سائے انتيار كے لئے سناد باكيا ۔

رَّسُولِ وَّلاَنَبِي إلَّا إِذَا تَمَتَى الْقَى بِيجِا، بِس كويدِيشِ شَايا بوكرب اس نے كچھ الشَّيُطُنُ فِي ٱمُنِيَّتِهِ - (الح -ع) يَرْها، وشيطان في اس كَيْرِ عَنْ مِن سُنب

ا وَمَا أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ الدنى السانيي

میں ڈال دیا ہو۔

ادراس اجالی بیان کےعلاوہ ، نین پیمیردں کا تونام نے کران کی لغز شوں کی حرا فرمائی گئی ہے۔ ایک ان میں سے حضرت سلیمان ہیں۔ ان کے ذکرمیں ہے کہ ایک بارکسی دنبوی مال (رواینوں میں ذکر گھوڑوں کا آناہے) کا جائزہ لیتے وفت عبادت کا وفت آپ سے ل گیاتھا۔ اسے آئے ہی کی زبان سے اداکیا ہے۔

(١) فَقَالَ إِنَّى آخُبَبُتُ حُبَّ الْخَيْرِ بولے، بیں اس مال کی محبّت بیں اپنے ہر در دگار عَنُ ذِكُورَتِيْ حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِالْحَابِ ـ کی یا دسے غافل ہوگیا۔ بہاں تک کرآ فناب پرڈ ين حِيمَتِ كِيا-دص - عس

دوسرا ذكراً ي بى كے والد ماحدحضرت واودكا ہے ۔آئے سے يميكوني الي لغرش صادر ہوگئ تھی،جس کی نصری قرآن مجید میں نہیں یمکن بہرمال آی کواس سے استنعف ار كزنا براتقابه

اوردا و د كوخيال كزراكهم ندان كاامتحان ليا (١٢) وَظَنَّ دَاؤُدُ ٱنَّمَا فَتَنَّتُهُ فَالْسَنُفُورَ ہے، سوانہوں نے اپنے رب سے استغفاد کیا رَبِّهُ وَخَرَّرَاكِعًادَّ اَنَابَ ۞ فَعَفَ وَا اورسجدہ میں گریشے اور رجوع ہوئے ، سریم نے لَكُ ذُلِكَ . (ص - عم) ان كومعات كردياً۔

تيسرانا اسسلسليس حفرت يونس كالكسع حن كى بابت بصراحتين درج بير. اور ذوالنون كالحبى تذكره كيجته ، جب وه غصمين أكرحل كمطع موسة ادربسمجه كديم الديركوني گرفت دکری کے عیرانہوں نے (مجمل کے بیٹ ك) انھيرون بي ليكاراكم (اسے الله) نير سوا كونى معبود نهيى - نواك معايي بع شك

النُّونِ إِذ تُمَّهَبُ مُغَاضِبًا وَدُمَّ هَبُ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنُ لَّفُ يُقَالِدُ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي التَّطُلُمٰتِ أَنْ لَّا اللهَ إلَّا آنْتَ سُخْنَكَ إِنَّى كُنُتُ مِنَ الظَّلِيدِينَ -(الانبيار -ع ٢)

تصوروار و*ن بین ہون* ۔ ہما سے نبی اکرم کی وات چونکہ انتیا رمیں کامل نرین وجامع ترین ہوتی ہے، اور فیا كك كے لئے مرملك اور مرزمانے كے لئے نمون اور حبّت وسندكى جنبيت ركھتى ہے! س لتے فدرة سب سے زیادہ اطنساب مجی آگے ہی کے لئے مخصوص رما - بہلی تنبیہ جوہوئی ہے، دہ آپ کوحضرت بونس ہی کی شال دے کر فرمانی گئی ہے جو اسے برور د گار سے

وقتى طورىررو كلا كفي تقيد

الكَ فَاصِّبِورُ لِحُكْمِ رَبِّبِكَ وَلا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْنِ إِذُ نَادِيٰ وَهُوَ مَكُفُلُومُرُ - (انفلم - ع١٢)

حضور کی حفاظت خصوی کا انتظام اگرغیب سے ندکر دیاگیا ہوتا، نووشمنان حق وثم<sup>نا</sup>

دین فدامعلوم آبے سے کیاکیا کراکے رہتے۔ (1) وَإِنْ كُادُوالْيَفْتِنُونَكَ عَنِ

الُّـذِي كُ أَوْ حَيُنَا إِلَيْكَ لِتَفُتُّرِي عَلَيْنَا

غَيْرَةُ وَإِذَالَّا تَغَذُّ وُلِكَ خَلِيُلَّا وَلَوْ لَا ٱن تَبَّتُنْكَ لَقَدُكِ لَهُ تَ تَرُكُنَ إِلَيْهِمُ

شَيْئًا قَلِيَلاً - (بني الرئيل -عم)

آب ایسے مردردگاری تحریزیر (دہ جو کھی ہو) صبرسے قائم رہیے ،ادر مجھلی والے (پیمیر) کی طرح نہ وحلیتے ،جب کرانبوں نے دعا کی ۔ اس حال ميں كروہ غم سے كھٹ مسے تقے۔

اور فریب تعاکر برلوگ آپ کواس سے بچلادیتے جىم نے آپ يردى كى سے تاكراب اس كوا مارى طفططات كى نسبت كردي - اولىي حالت من برلوگ آب كوگرا درست بناليت ادراكر بم في آب كونابت قدم ندر كها موتاتو آبان کی طرف کھے تھیکنے کے تربب بنچ کے ہو ۔

بعنى كوم ارى حفاظت في البيك وشيطانى انزات سے بميشر محفوظ مى ركھا ، اور آپيں شائبرهی اُن ازات کانه آف دیا، تا بم اس کاخطره ادراحتمال نوببرطال تهای - انتبار کی فطرت ایسی بناکر بھیجناکہ ان میں کسی شبطانی تاٹر کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی سرسے بزرسے، حکمت اللی کے منافی ہے۔

أبت سے معًا ملحق جودوسری آیت ہے، اُسے بھی بڑھ لیجئے، تاکن نخویف وتہ دید

كابودانقش ذمن كسلف أجائے۔

اگركىس ايسا بوتا، نويمآپ كودم اعدا جيمانے اللَّ إِذَّالاَّ ذَقُنْكَ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِدُفَ الْهَمَاتِ ثُعَّ لَا تَجِلُالَكَ زند کی میں بھی اور دوت بس بھی بھرآپ ہارے

مقابلیں کوئی بھی مردگارنہ یاتے۔

عَكِيْنَا لَصِيُرًا۔ (ايضًا)

بیمبردن میں سب کا سرور وسر دار ہوناکوئی معمولی نعمت تنفی ؟ اور ظاہر ہے ک<sup>نے مید</sup>اریا بھى مرتبك سائقىمى سائقىجلى بىن - قدرتًا جننا انتمام آپكى دم داريوں كاركھاكيا، آي كي مرتبي مي كي نسبت سيسه

ذیل کی تنبیهی آیتیں مجی اسی سلسلے کی کرمیاں ہیں، جن میں آیے کوایک متعین لغزش مر آكاه دخننبكياكيا ، حالانكريلغرش بهي ، صرف صوري تفي ، خفيقي ند كفي -

(پیغمر)چیں بجبیں ہوتے ادر مند کھیسرلیا اس بر وَمَايُدُ رِيُكَ لَعَلَّهُ يَدَّكُ كَ أَوْزَنَّهُ كُرُ كُوان كَمِ إِس مَا بِيَا آيا - اودآب كوكياخر شاير وهسنورى جانا، يانصيحت فبول كركينا، سواك كونصيحت كزنا فائذه بهنجيا نآبه نوج شخص بيزياز برتناهي آباس كي نو فكرمين يرصاني بي الانكم آب يركون الزام نهين كدوه ندسنور اورجو شخص آبكياس دورنا بواآ تا ادرده حیثیت مجی د کھناہے۔ آیا اس سے بے نوجہی كسنفين ذنها د(الساندكيجية)

(١٤) عَسَى وَتَوَكَّى أَنْ حَآءَهُ الْأَعْلَى فَتَنفَعَهُ اللّهِ كُرِي آمّا مَن استنفني فَٱنْتَكَهُ تَصَلُّمُ اللَّهُ عَاعَلَيْكَ ٱلَّا يَزَكَىٰ وَامَّامَنُ حَآءَكَ لِيَعُىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَانْتَ عَنْهُ تَلَمَّىٰ كَلَاّ ـ (عبس)

نابیناصحائی کے بجائے فوری التفات اخراف فریش کی طوف فرمانے کی بنیا ذمام تر بردنی مصلحت بھی کرایک طرف مترکین کے اکابرگودین نوجید کے اندر لاناتھا، اوردد کری طرف ایک مومن کومرف کوئی مجرزی مسئله بنا ناتها . اوراس ملی حفیفة اس وا فعد می کسی زّت ( نغرش ) كاصدورآب سے مواسى نہيں ،كيك برحال حاكم خفيقى وحكيم مطلق كى نظرمين ببرظايرى اورصورى فروگزاشت بھى غيرت دىنى كے تقاصد كے منانى تقى اور اس كئے قابل گرفت کھیری ۔

اسی طرح جب فرآن مجیداً پی فرسنت جرئیل کے ذریعہ نازل ہورہا تھا، آپ وفود شوق میں فرشتہ کی فراّت کے ساتھ ہی ساتھ ، خود مجھی کلام پاک کو دہرانا شردع کرنتے نو ہوایت نازل ہوئی کہ یہ بات بے جاہے ۔

الْ الْاَتَ مَدِّلِكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ الْجَوْرَان بِاين زبان مُهلايكيكِ ، الْحَالِ اللهُ ال

يرمطوا دبنا-

ایک بادابک خاص قسم کے شہدسے احز از کاعہد آپ نے کسی بی بی صاحبہ کی خاطر سے کولیا ۔ پیمبر کا پیمل صورة آیک حلال غذاکو اپنے ادبر حرام کرلینا تھا۔ بادگاہ خدا وندی اس بریمبی گرفت ہوتی اوراس گرفت نے فیامت کک کے لئے قرآن مجید میں جگہ بالی ۔ اس بریمبی گرفت ہوتی اوراس گرفت نے مال کیا ۔ اللّٰه کیا گئے تی مرفعات آڈو اجب کے ۔ اس کی جو سوری حاصل کے لیتے ہیں نی بیری راستی کے مال کے لیتے ہیں نی بیری راستی کے موسل کونے کے لئے ہیں نی بیری راستی کے اس کی خوشنودی حاصل کونے کے لئے ہیں نی بیری راستی کے اس کی خوشنودی حاصل کونے کے لئے ۔ ان کا سال کونے کے لئے ۔ ان کا سال کونے کے لئے ۔ ان کا سال کونے کے لئے ۔ ان کی خوشنودی حاصل کونے کے لئے ۔

ا بند منربو للبینے کی مطلق بی بی سے عقد کرلینا ابھی بہت جگہ معبوب بھا جا الہد۔ اور عرب جا ہلیت بیں تو یہ خاص طعن کی چیز تھی۔ اور محل طعن سے بجنیا ہر لیشر کے لئے ایک امرطبعی ہے کوئی فستی یاضلالت نہیں۔ بھر بھی حضو کہ سے جب ایک موقع پر اس تفاضائے بشریت کا اظہار ہوا ، تو مگا اور سے تنبیہ بھی نازل ہوئی۔

ا تَكُنُونَ فَيُ لَفُسِكَ مَا اللَّهِ مُنْكِيلِهِ آبِ البِن دلين ده بان چيبات بوت سے. وَتَخُشَى النَّاسَ وَ اللَّهِ آحَقُ آنُ جَس كوالسُّظامِ رَسِن والانقاا درآبِ اندنيه تَخُشُهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ کمیس کی خدم، معاطرین آپ اگرکسی و بے قصور مجدراس کی رعایت یا حاب فرانے لئے ، توریخ ، اور تنبیہی آتیں، لگتے ، توریخ بارگاہ خلادندی میں آپ کے تنایان شان نز قرار باتی ، اور تنبیہی آتیں، بلا تا میں اس مینازل ہوجانیں ۔

بے شک ہم نے آپ پر (بد) کتاب اُ ماری ہے بیقت کے ساتھ، تاکہ آپ کول کے درمیان اس اُن فیلئوں فیصلہ کری جو اندے آپ کو بتایا ہے۔ ادر آ فیائنوں کی طوندادی کی بات نہ کیجے اور استعفاد کیجے بیگ اندر مرا معفوت کرنے والا، مرا ارحت دالا ہے اور ان کوک کی طوف سے دکالت نہ کیجے جو اپنے ہی ان کوک کی کوئی میں دکھتا، جو مرا نیا بت کرنیوالا، مراکم کار ہو۔ بنیس دکھتا، جو مرا نیا بت کرنیوالا، مراکم کار ہو۔ بنیس دکھتا، جو مرا نیا بت کرنیوالا، مراکم کار ہو۔

(٣) إِنَّا آنُزُلُنَا البُكَ الْكِتَابَ الْكُنَّ لِلْكَ الْكِتَابَ اللَّهِ وَلَا تَكُنُ لِلْهُ فَي النَّاسِ مِهَ الْرَائِكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهُ فَي يَّنِينَ خَصِيمًا وَ اللَّهَ كَانَ غَفُولًا تَحْدِيمًا قَلَا يُحِبَّا اللَّهَ كَانَ غَفُولًا يَحْدِيمًا قَلَا يُحَبِّا اللَّهَ لَا يُحِبَّا اللَّهَ لَا يُحِبَّا اللَّهَ اللَّهَ لَا يُحِبُّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### باب (۱۲)

## دعا، استغفار، منامات، اشعاذه

عبديت كايك برا ، بلكرسب سے برا مظهر، بنده كى اپنے دب وعاد مناجات وموال يري واردي واردي ميں وانسان اپنے ان دي واردي واردي ميں وانسان اپنے ان دي واردي واردي ميں وانسان اپنے ان دي واردي ور

(الانبيار \_ ع ٢)

اسسے ذرا دیر دکرا درجند پیمبروں کا ہے ۔حضرت ابراہیم میرت لوط ۔ حضرت آئی وحضرت بعفوب کا، اوران سب سے متعلق ہے۔ ﴿ وَجَعَلُنْهُ حُرْ اَبِّہَ تَا يَّنَهُ لُكُونَ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہما سے حکم سے ہدایت کرنے تھے، ادریم نے ان پر دمی بھیجی نیک کاموں کے کرنے کی اور تماز کی پاسندی کی اوراد ائے زکوہ کی ۔ اور پر لوگ ہماری (ٹری) عمادت کرنے والے تھے ۔

بِاَمُرِنَا وَاَ وَحَيُنَا اِلْيُهِمْ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَاتَحَامَالصَّلَوْةِ وَايُتَكَاءَ الزَّكُوٰةِ وَكَانُوْا اَنَا عٰبِدِينَ - (الانبيار - عَه)

بعن عبديت سے بينازى انہيں درائھى نرتنى ۔ اور وہ خودالتجاونيازيں ليگے رہتے تھے۔

سبے ہے ہی نصر بح ابوالانبیار حضرت آدم کے ذکر میں ملتی ہے جب اُن سے معصبت کا دنوع ہوجیکا تو۔

اس کے بعد آدم نے اپنے پرددگارسے ماصل کرلئے کچونفظ ، اور دہ (بردردگار) ان پررت کے ساتھ متوجر ہوا۔ اور دہ ہے ہی بڑا تو بہ تبول

َ فَتَلَقَّى الدَّمُ مِنُ رَّبِّهِ كَلِمُتِ فَتَابَ عَلَيُهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة - عم)

كرف والاا در مرًا مهربان –

یر چندالفاظ طاہر ہے کہ توب ومعذرت کے تقے۔ اور میرانیس کی زبان سے مزید تصریح ہے ،

﴿ قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَ نُفُسَنَا وَإِنْ ﴿ (آدُم وَ وَلَ) و وَلَى غَرْضَ كَى ، كما المهمارَ لَّهُ تَغَفِّهُ لِسَنَا وَ شَرِّحَمُنَا لَسَنُكُونَنَّ پروردگاریم فظیم کیا اپنی جانوں ہے۔ نواگر مِن اکْخُسِرِیْنَ ۔ (الاعراف - ۲۶) قهی ماری منفرت نکرے گا اور ہمائے اوپر مین اکْخُسِرِیْنَ ۔ وہرانی نذکرے گا توجم شخت گھلٹے ہیں رہیں گئے ۔

مان لیجے کہ کلام زمانہ نبوت سے قبل کاہے۔ ادریی اویل حفرت موسی کے بھی اس کلام یں ہوسکی ہے ایک مرف صوری معصیت (بلاقعد قتل قبلی) کے بعد مناجات کی ہے کہ

( ) زَبِّ إِنِّهِ : ظَلَمتُ نَفْسِى الديرديد دردگار، يس في ( أن جان أي فَ اغُفِرُ لِيُ \_ (القصص ـ re) جان يُظلم كربيا ، توتومعاف كردس ـ ا دراس کی معافی کا بروانه مجی معًا مل کیا۔ (٩) فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَا لُغَهُورُ سوالته فانهين معاف كرديا ، اوربي شك وه برامغفرن والاا در برا رحمن والام ـ الرَّحِيُّمُرِ۔ (الشِّ) لبكن دوسرے مفامات برحومراحتیں ہیں اوروہ بھی بنر سکرار ، انہوں نے مسلكر كوليكل داضح كرديات واوات تنباه كى كنجائش بس باقى ركمى سے -حضرت نوم ابنى توم كىمسلسل نافرمانيوں اوراپني دعوت كىمسلسل ناكاميوں سے عاجز آ کر دعا کرنے ہیں۔ كَرَبِ انْصُرُ فِي بِمَاكَذَ بُونِ. اسے میرے دب، میرا بولدے اس کاکانہو نے مجھے جھٹلایا ہے۔ (المومنون - ع ٢) ادر کمال عجز سے بیھی عرض کرنے ہیں۔ ﴿ اَنَّىٰ مَغُلُونِ فَانْتَصِرُ ـ بس (مرطرح) درمانده مون ، تونوبرله لے (القر-ع ١) ادروی الہی سے بیزخبریا جانے کے بعد کہ اب نافرمانوں میں سے کوئی ایمان نہ لا گا، يەھىع خ خ كرتے ہى -(٩) رَبِّ لَاتَذَ زُعَلَى الْاَرْضِ مِنَ اے میرے دب زمین برکا فروں میں سے (۱۰) ایک باشنده هی نه جھوڑ۔ الْسُكَافِرِيْنَ دَيَّارًا۔ (نوح - ٢٤) اورجب حكم اللى سيكشنى يرومين كمسات سوار بوت بس توخيريت كمساكة اترنے کی یوں دعا مانگتے ہیں۔ ارَبِّ اَنْذِلْنِيُ مُنْزَلَامَّ لِرَكًا العمير المحصي الكام الدام الداواور

وًّا نُتَ حَيْرًا لُكُنِّزِلِينَ مِدالمِنون عُن توسب سِينِراً تاسف والله ـ

ادر كبيرجب آباجتهادى غلطى سے اسينے افران فرزندكى نجات كى درخواست كربيطي ، اورجواب ذرا رنگ عناب مين ملاتو بجركس الحاح دلجاجت مسير معذرت بجي ميش

اے میرے رب، میں تجد سے بناہ مانگنا ہول ا امرکی ، کرتھے سے درخواست کر دن ایسے امر کی ب کی (حقیقت کی) مجھے خبرہی نہ ہو۔ادراگر توم کی مغفرت نذکرے گا،اودمجھ مپردم نذکرے گا، تو یں تباہ ہی ہوجا دُں گا۔

الكرتب إنِّبُ ٱعُوُدُ بِكَ اَلنَّهُ ٱستُلكَ مَالَبُسَ لِي بِهِ عِلْعُ وَ إِلَّا تَغُفِرُكِ وَتَـرُحَمُنِي ٱكُنُ مِنَ الْخُسِونِيّ - (مود-ع)

حفرت ابرابيم خليل حب اين فرزند جليل حفرت المعيل كي سائد مل رخاند كعبر کی دیواری اکھا مے ہیں، نوسانھ ہی سائھ زبانوں پر برزمزمر عبودیت بھی ہے۔ ا عهاميدب (به خدمت) ممسي نول فرا، توتوبرًا سننے والا ، بڑا جلنے والاسے۔

(١٣) رَبَّنَا تَفَتَّلُ مِئَّا إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْعِدِ (البقرَّدِ ع ١٥)

اوراسی کے ساتھ دعابھی ذرالمبیسی ہے۔

اسے ہمانے ربیم دونوں کو (اورزبادہ) طبع بنا ادر بارى نسل بيس ايك اليي أمت پیداکرے ونیری مطبع ہو۔ ادریم کوہانے جےکے ادكان بتارادرمارى توبرقبول كر، ادرتوى ب برانوبقبول كرف والا، براديم كرف والا

ا رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنُ وُرِّيَّتِنَا آمَّةً مُّسُلِمَةً لَكَ وَارِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبُ عَلِبُنَا إِنَّكَ انْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

(البقرة - ع ١٥)

اور ميرانمين ابراسم عليه السلام كى زبان سے ابک طری لمى دعا ، اپنے اوراني اولا د كے حق بين اورابينے بسائے ہوئے شہر مكے كے حق بين ،اس دفت منقول ہے، جب آئينے

اول اول اس شركوآباد كياسے ـ آرتِ اجْعَلُ هٰذَاالْبَلَكَ الْمِنَا اميمبرك يرور دكاراس شهركوامن والابناديجبو وَّاجَنُهُ وَبَيْ آنُ تَعُرُّكَ الْأَصْنَامَ اورمجه كوا درميرے فرزند در كوثبتوں كى بوجاسے بجلت رکھیو۔ اے میرے پرور دگار، انہوں رَبِّ إِنَّهُنَّ اَ ضُلَانَ كَثِيرُاهِنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِى فَإِنَّكَ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِى بهنيرك أدميون كوكمراه كردياب المجرجوتحض ؘڡؚٳڹ**ۧڰؘۼٛڡؙؗۅؗڒ**ڗڿؠؽڡۯڗؠۜڹٵٳڣۣٚٵؘۺۘڶؽؗؾ ميراكهنانه مانے سوتو زيرًا معفرت والا، برائت والاہے ؟ اسے مرے بردردگاریں نے اپنی ڡؚ؈ؙ۬ڎؙڗؚؾۜؿؙؠؚۊٳڋۼؘؽڔۮؚؽؙۮؘۯۼۼڹ<u>ؙ</u> ادلاد کوترے مزرکر کے قریب بسا دیاہے ایک بيُتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَ الْيُقِيمُ واالطَّالِعَ میدان بس جوزراعت کے فابل نہیں۔ اِے فَاجَعَلُ ٱفْتِئِكَةً مِّنَ النَّاسِ نَسَهُ وَى بهالتديردردگارتاكه وه لوگ نماز كاابنها كمكير إكيه خروار وفه مرمين الشمراب توتو کھے لوگوں کے دل ان کی طرف اً مل کردے، نَعَلَّهُمُ يَشَكُرُونَ \_ ادراكفين كيل كواف والديراوك شركرار (ايراسيم-ع)

رہیں۔ دعا واضح طور برفلاح اُخر دی کے ساتھ ساتھ فلاح دنیوی کے لئے بھی ہے۔ اور پور طرح اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے کہ عضرات انبیاء اپنی اولا دیے حق میں ان کی طلب ہما کے علاوہ ۔ ان کی دنیوی فلاح وہہود کے بمی کتنے آرز و مندر ہتنے ہیں۔ طویل دُعااہم جم تہیں ہوتی ، ایک حصر ابھی اور ہے۔

(ه) رَبِّ اجْعَلَىٰ مُقِيْعَ الصَّلَوٰ فِي السَّمِرِ فِي الْجَعَلَىٰ مُقِيْعَ الصَّلَوٰ فِي السَّمَا وَرَقَ الْجَعَلَىٰ مُقَيْعً الصَّلَوٰ فِي السَّمَا وَرَقَ السَّمَا وَرَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَ

كى يى ،حساب قائم بونے كے دن \_

اس سے پہمی ظاہر ہوگیا ، کہ بیمبر کک خودا پنی مفقرت کک کی دعاکرنے دہتے ہیں۔ اسی دعاکے درمیان میں ایک مکر امناحاتی رنگ کا پہمی آگیا ہے۔

اللهُ الْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عَلَى الْكِبَرِ السَّمْعِيرُ لَ وَ السَّحْقَ إِنَّ مِن السَّمِيل والنَّقِ (دوفرزند) عطلكة بـ شك

اس سے بیمی ظاہر ہوگیا کہ انبیار با دجودا پنی کرسنی کے ،اولا دی طلب رکھتے ہیں ، اس کے لئے دعاکرتے ہیں ۔ اور قبول دعا کے بعداس کے لئے خصوصیت کے ساتھ سکر گزار ہوتے ہیں ۔

حضرت موئی کے اتھ سے ، قبل نبوت ، جب انفاقی طور پر ایک مصری کی ہلاکت کی فوہت آگئی ہے۔ تو آب بلانا تس اس کو ایک شیطانی حرکت قرار دیستے ہیں۔ اور توب د انتفا بیں لگ جانے ہیں۔

نَ قَالَ هٰذَا مِنْ عَهَلِ الشَّيُطُنِ آپ بولے کہ پر نوشیطانی حرکت ہون ہے شک اِنَّهُ عَلَّ حُکُّ وَ مُّکِسِلُ مُّکِینِ ۞ قَسَالَ وه کھلا ہوا وَثَمَن ہے گرا ہی میں ڈوال دینے رَبِّ اِنِّى ظَلَمُ تُ لَفَّسِى قَاغُفِرَ لِيَ ۔ والا (پھر) بولے اسے بروردگاد ہر نے (القصص - ع) اپنے اوپرظلم کیا ، تو چھمعاف کردیج ہو۔

ادرآسنده كے لئے بورے مخاطر سنے كاعبدكرتے ہيں۔

(ا) قَالَ دَبِّ بِهَا اَنْعَهُتَ عَلَتَ عُرضَ كَى الْ يَرِبِ يُرود دُكَّا لَوْ فَ جُمِرِ كَالَّهُ وَمِيرَ كَالَ وَلَهُ اللَّهُ عُرِمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عُرِمِونَ وَلَيْ اللَّهُ عُرِمُونَ وَلَيْ اللَّهُ عُرُمُونَ وَلَيْ اللَّهُ عُرُمُونَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْ

بيمرجب آب كے ما تقون فتل واقع ہوجانے كى خبر كيوٹىتى ہے ، اور آب اپنى جان

کے مفط کے لئے شہر جیوٹر کر دوسرے ملک کوجاتے ہیں نوابنی حفاظت کے لئے دعاکیہ ماتے ہیں ۔

. بيج (٩) فَخَرَجَ مِنْهَا خَا نَفُ يَتَرَقَّبُ پِرَ إِس شَهِ سِن كَاخُون اور وہشت كى قَالَ دَتِ نَجِّ فِي مِن الْقَوْمِ الظَّلِينُ صالت بين (اور) بولے اے برے بردر دكار (ايفًا)
(ايفًا)

بھرداستہ سے نا واقفیت کی بنا پراللہ سے یہ دعا بھی مانگتے جانے ہیں کہ کہیں را ہسے بھٹک نہ جائیں۔

﴿ وَكَمَّنَا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدُ يَنَ بِهِ رَجِبَ آبِ مِين كَى طُون مُولِئ ، تَوْلِولَ كَمُ قَالَ عَسَى مَ الْمَعْ مِينِ مِن كَارِجُهُ اللَّهِ عَلَى مَعْ اللَّهِ عَلَى مَعْ اللَّهِ عَلَى مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

اس کے بدرجب آپ سفر کی منز لیس طے کر کے شہر ردین کے کنویں پر پہنچے ہیں، اوروہاں دوننریف زادیوں کی کچے خدمت بھی کی ، تومعًا آپ سایر بیں جا بیٹھے ہیں، اور رفع گرسنگ کے لئے ایسے دعا کی ہے۔ لئے ایسے دعا کی ہے۔

(۲) ثُرَّةَ تَوَكَّى إِلَى النِّطْلِ فَقَالَ رَبِّ مِيمِرَبِ مِن كُرساتَ مِن جَابِيهُ اوركِبِرَبِ الْكَ مِن خَدُور اللَّهِ عَلَى كُما مِيمِدِي ودد كَارْتُو وَنَعْمَت اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن خَدَاكَ كُما مِيمِدِي ودد كَارْتُو وَنَعْمَت اللَّهُ اللَّ

اسسے پریمی دوشن ہوگیا کہ ہیہ دعائیں حرف دوحانی ہی برکنوں اور ہوا بتوں کے لئے نہیں۔ بلکہ طلب رزق کے لئے بھی کرتے ہیں ۔

اسی طرح جب آب کونبوت عطا ہوئی ہے ، تو آب نے مناجات کی ہے ، کدیری شکلا آسان فرماد کیئے ادراس امرم میں میرے بھائی کو میرانشریک منصب کردیجے ۔

الله قَالَ دَسِّ التُرَهُ لِيُ حَسدُ رى عض كى كدا ميرسے بدود كاد، ميرا حصله

فراخ کردے، اور مبراکام آسان بنانے اور میری زبان کی کرہ کھول دے ، تاکہ وہ لوگ میری بات مجسكين اورمير التيمير والوامي سے میراایک معاون مفرد کردے، بعنی میرے عمائي بارون كوأن كے ذریعه میری فوت كومشحكم

وَيَسِّرُكِيُّ آمُرِىُ وَاحُلُّلُ عُقُدلَ لَا لَّ مِّنُ لِسَانِيُ يَفُقَهُوا قَوُلِيُ وَاجْعَلُ يِّيُ وَدِيْرًامِّنُ آهِلِي هُرُونَ آخِيُ اشُكُ دُيِهَ آزُدِى وَاَشُرِكُ هُ فِي آمُدِی۔ (کلاً۔۲۶)

### كردك، الله النيس مركا) من شرك كرك-

اس درخواست کی منظوری اورعطائے نبوت کے بعدجب ایک موقع بر محرکوه طور ر ماریا بی ہوئی ہے آب نے درخواست تفائے رب کی کی ہے ، اور آٹ پر بے ہوئتی طاری ہوگئی ہے، اسسے افاقد کے بعد آئ نے توبر اپنی اس درخواست سے کی ہے۔ الله فَكُتُما أَفَانَ قَالَ سُبِعَنَكَ تُبُثُ تُوجِب ابْهِين افاقر بوليا، وانهون فيعرض اِلَيْكَ وَانَا اَقَالُ الْمُؤُمِنِينَ - كَلَمِهِ تَلكَ نِرَى ذات منزّه مِين نيرك حضودين نوبركزنابون اددسب سيهلين ہی اس پرایان لاتا ہوں ۔

(الاعراف- ع ١٤)

حصرت ایک بارتوریت لینے کوہ طور پر گئے ہوتے تھے۔ اورا پنا نامت بنا کرحضرت ہارون کو چیوڑ کے تقے۔ اس درمیان میں حفرت ہاردن کی موجود کی و مما ندت کے بادجود آپ کی قوم نے گومالہ پرینی مٹروع کر دی تھی۔ آب معًا پہاٹے والیں آئے ، اور فسدز اً حفرت ارون کواس کا ذمر دار تج کران سے سخت برہم ہوئے۔ پھرجب آب پرحقیقت حال ظاہر موگئی۔آپ نے اپنے اور حضرت ہارون دونوں کے لئے اسبے ربسے اس کی ارحم الراحميني كا واسطه دے كردعك مغفرت كى ہے۔

الله قَالَ دَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِآخِف عَضِ كَالِمِيرِ وَبِمِيرِ وَادْمِيرِ عِمَالًا كَا وَا دُخِلُنَا فِي مَحْتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحُمُ مَعْمِت رَاوريم دونوں كواپنى دحت بن أهل

فرما، ادرنونوسب رحم كرنے والوں سے بڑھ کردحیم ہے۔

التَّاجِينِينَ (الاعران-ع ١٨)

السيے ہى ايك موقع برآب اينے رب كى جيرالغافر منى كا داسطرد سے كراس سے دعااین اوراین ساری امت کی مغفرت کی کرنے ہیں۔

(ایسےامنحانوںسے) ترجیے چلے گراہی میں مَنَ تَشَاعُ إِنْتَ وَيِنَّنَ فَاغَفِرَكَنَا وَ ﴿ وَالدِهِ، اورجِهِ عِلْمِهِ بِينَ يِرْفَاتُمُ وَكُع توہی نوہ ارامولی ہے، نوی ہاری مغفرت فرما ادرسم بررحم كر . اورنوسى بهترين مغفرت كرف

ا تُضِلَّ بِهَا مَنْ تَشَاءً وَتَنْهُدِي الْكَمَنَا وَٱنْتَ يَعُيُرَالُغُفِرِينَ \_ (الاعراف - ع ١٩)

حضرت بونس کا شار می برا برس میں ہے۔ آی کی مناجات واستعفاد کا مركور فرآن مجيدي دوعگهدے يبلى باريوںكم

ادر میلی دا اے (بیمیر) کا نذکرہ کیجئے،جب معبودنہیں، نوباک ہے، بینک تصوردارہو۔

📆 وَذَاالنَّوْنِ إِذُذَّ مَصَبُ مُغَاضِبًا نَظَنَّ آنُ نَنْ نَقَلِهِ وَعَلَيْهِ فَنَادِي ﴿ وَمَعْلَمُ الْمُورِي كُومِ المُورِي الراسيمِ اللهِ السيمِ فِي الظَّلَمْتِ أَنَ لَّا إِلْهُ إِلَّا أَنْتُ كُم الْ يُركنت ذكري كم عيرانهون في مُنْبَعْنَكُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظُّلِيدِينَ - اندهيرول كماندرت يكاواكنير يسواكوني (الانبيار - ع ٢)

دوسرى جگراپكانام لے كر ذكركسف كے بعدم، كُلُّ فَالْتَقَدَّةُ الْكُونَةُ وَهُونَ وَهُونَ كُل مُن اسمال مِن كروه الله کوطامت کرہے تھے نواگر دہنسرے کرنے والوں مُلِيُدُ وَ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْكُنْجُينَ میں نہونے وہ فیامت کک اسی کے بسط لَلْبِثَ فِي بَطَنِهُ إِلَى يَوْمِرُمْيَعَنُّونَ. (الصُّفَّت ع ۵) میں رستے۔

يها لكويايدهي تها دياكه ان بيمير برخى كوبطن مايى كى خبرسيد رمانى جومى، ده أى تبسح واستغفاري كى بركت سع ملى \_

حضرت داود کاجومزنبر سیرول میں ہے، وہمعلوم ومعروف ہے آپ کے تذكره ميں ايك خاص دا تعركے بعد آ اہے۔

اورداؤه كو راس سے خيال كرز داكر بم فان فَاسُتَدُفَهُ رَدَبُهُ وَخَرَرَاكِعًا وَ كَامَعَانُ لِيلِهِ عَوانُهُول فَ اين يُرْدِكُا سے انتفاد کیا ، اور سجدہ میں گریزے اور

وَظُنَّ دَاودُ آتَنْمَا فَتَنْهُ اَنَابَ۔ (ص-۲۶)

اور ميردراآكي بره كرحضرت سليمان كى عادت رجوع ونوبركا ذكرب

الْعَبَلُ إِنَّهُ أَوَّاتُ - بِرْ الْحِينِد تِعِ الْمِينِ دِعِرَاكِ لِنَا

دس - رج ۳)

يه حضرت سليمان، ايك براس دنيوى بادشاه مجى تقى، اُن ك ذكرس مع كايك مارجب أن مسعبا دت مين عفلت بوكئ كني نومعًا اس كااحساس بوا ،

الخَيْرِعَنُ ذِكُورَ بْ سَتَّى تَوَا رَبت بروردكاد كى يادسے غافل بوكيابيان تك كه أفتاب يردي ي حيب كيا،

الله عَمَّالَ إِنْكَ أَخْبَلُتُ حُتَ اورآب كَيْنَكُمْ إِن اللي عَبِّت بِيلِيْ

بِالْحِيَّابِ- (صَّ - ع٣)

اورآ ك ذكر ب كرا ياف علَّاس كي ثلا في فرما في -

حضرت ابوع کاصبراید حکایت مشهور ہے۔ آئے کی مناجات اور فریاد کا ذکر پول آبلسے۔

حب كم انبون في اين يرود لكاركوليكاداكر شبطا في مجدر في اور دكم بني دمايه

الكا إذْ مَنَا دُى رَبَّهَ أَنِّى مُشَدِّى الشَّيُطُنُ بِنَصْبِ وَعَذَابِ. (ص - عم) اورىيى نذكره دوسرى جگه دوسرك نفظول ميى -

سُ وَاَیْکُوبَ اِذْنَادِیٰ دَبَّهُ اَیْنَ کَ اودالدِب کا تذکرہ کیجے، جب انہوں نے اپنے مَسَّنِیَ الضَّرَّ وَاَنْتَ اَدْسُمُ الرَّاحِینَ ۔ پرور دگارکوپیکا داکر مجھے دکھ پہنچ رہے ، اور

دالانبيار - ع ۱) نوسيرانواريان مي تورون روياد مرج وهايي - درالانبيار - ع ۱)

پیمرایک عام وصف ان کا دہی بیان ہواہے۔جومفرت سلیماٹ کا بیان ہو چکا ہے۔ لعنی بر تفاضائے عبدیت، توبہ درجوع کی عام عادت ۔

العُمُ الْعَبُدَ إِنَّهُ أَوَّابُ - ده برا چيندے فخ كربهت دوع

ہونے والے تنے

دوسے بیمبردن کا ذکر موجکا ۔ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کو بہاں اور امور مراکیہ امنیا زحاصل ہے ۔ اس خصوص بی بھی آب ایک حیثیت خصوصی دیکھتے ہیں ۔ استعفاد کا ہیں تو آب کو حکم صریح ملاہے ۔ اور وہ بھی مطلق صورت ہیں ، مثلاً

المَّ وَاسْتَغُفِولِللهِ والنَّسَادِ عه اللهِ السَّدِي ال

L

ه نَسَبِّتُ بِحَمُّدِ رَبِّكَ وَالْسَنَغُفِزُهُ البِن پروردگادی حمدی نسبیج کیجے، اوراس (النصر)

ادركسي بيحكم ذنب كے ساتھ مفيد ومضاف ہوكر ملاہے متلاً

( الله تَّغُفِوُ لِلْهَ نَبِكَ وَسَبِّحُ ا پِن قصور بِاسْتغفار كِيجَ اور شام وسَحَ ( اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَسَبِّحُ ا بِي قصور بِاسْتغفار كِيجَ ا ورشام وسَحَ ( اللهُ عَمْدِ وَتَلِكُ مِا لَا بُكارِد بِي مَدود كَاركَ) ياك اور حربيان كَيجَ ـ

(المومل- ۲)

يالجبرمتثلا

اسْتَنَفُوْرُلِنَا مُرِكَ وَلُلِمُ وُمِنِينَ ابِينَ فَصورِ رِاسْتَعْفَادَكِيجَ اورايان والولاد

وَالْسُونُهِ عِنَاتِ ـ (محد-٢٤) ايمَان داليوں كے ق بس كلى -

ادركېيى مغفرت ورحمت دونوں كى طلب ساتھ كينے كاحكم ہواہے۔

ادرآب كَتُكُ وَتُلِيّا غَفِو وَارْسَمُ وَأَنْتَ ادرآب كمي كدار يردر كاد (يرى)

تَعَيُّوالرُّحِيبِينَ - والمونون - ع) مغفرت كرادر (مُحَدِير) وم كر، اورتوتوبهري

مہرمان ہے۔

کمیں بیمکم ملاہے کرشیطان کے شرادر نتنہ سے بناہ مانگی جائے مثلاً

وا مَنَّا يَنْ فَعَنَّكَ من الشَّيُطِي اود اكر آپ كوشيطان كى طوف سے كوئى

نَـزُعُ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ مَ وسوسه بِهِ عَلَى توالله سياه الك

(الاعراف ع ٢٠١٢) - لياكيجة

اورانسين فظون مين دداره مي يي حكم ملاه ،

﴿ وَإِمَّا يَهُ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطِي ﴿ ادراكُراً پِ وَشَيطان كَا طِن سِي وَ فَ وسوسه مَن وَاللهِ عَلَى السَّيطِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(حَمْ السجده - ع ۵)

اوركبين يبي بناه مانتك كاحكم ان لفظون مين

اللهُ قُلُ رَّبِ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ آبِ كِيَكُ الديركيد ودكارس كيت

هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَٱعُوُذُ بِكَ

رَبِّ أَنُ يَكُفُّرُونِ ـ

(المومنون - ع ٢) ميرے ياس كي آئي -

کیس آپ کوبیان تک ہدایت ہوئی ہے کہ معاصر کا فروں پر عذاب کی امکانی آمہ سے بھی آپ اینے لئے بناہ مانکیں۔

ینا ہ مانگیآ ہوں شبیطان کے وسوسوں سے اور

بس بناه مانگتا ہوں تھے سے اس سے کہ شیطان

اللهُ قُلُ زَّتِ إِمَّاتُ رِيَيِّيْ مَا بُوْعَدُ وَنَ آبِ كَيْ كَمَاكِم العَمر عدد كُار حس عذاب

کے دن کاکافرد اسے وعدہ کیاجا تلہے ،اگر توجحے دکھادے تواے میرے پروردگار مجصان طالم لوگوں میں شامل ند کیج بو۔

رَبِّ فَلاَ تَجْعَلُنِيُ فِي الْقَوُمِ النَّللِيئِيَ

غرض استغفاد کاذکر، دوسرے بیمیروں کے سلسلہ میں مبصورت حکایت واقعہ کڑت سے آباہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفاد واستعادہ دونوں کا

حکم بر صراحت بارباد ملاہے۔

### باب(۱۳)

## مخالفت تكذبب وايذا

بيمبرون كاكام أسان مجى نهيس رابيد-أن كى زمى ، شفقت ، اخلاص ، نبك خوئی ،صلے جوتی ، فراست وحس تدتر کے باوجو دیکھی بھی نہیں ہوا ہے، کہ ان کی راہ تبلیغ ہمواراوربلاد کاوٹ رہی ہوتضحیک ونمسخ، قبدوبند، زدوکوبسے آن کا مفابلة بميشد كماكياب، ملكه نوبت كهي توان كفتك كك الكي بعد اوريرها تخيل كمان كى حفاظت كے لئے ہرونت فرشتے نعینات رستے تھے، جو انہيں كسى حال می*ں مزر د گزند پینچینے ہی نہی*ں دیتے تھے۔ واقعیت اور نادیخیت سے کوئی نسبت ہی بنين ركهتے فرآن مجيد متنا ناہيے كرانبيار سے مخالفت اوران كى داہ ميں مزاحمت نثر فئا سے دنیا کا دستور حلاآ رہاہے۔ ہر سیر برکے ساتھ معاملہ سی مخالفت ومعاندت کا بیش أ تاربام اوربيم روس كفلاف افرار وبهنان كوتى انوكى باك بركز نهس -ا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّا عُلُوًّا ادراس طرح ہم نے ہربی کے دشمن بہت سے شیطان پیداکر دیتے، انسان ادر جنات دوور شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُـوْجِيُ یں سے۔ ایک دوسرے کوچکنی چیڑی باقوں کا بَعْضُهُمُ إِلَّى بَعْضٍ ثُنْحُونَ الْقَوْلِ عُدُوْرًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْمُ وسوسرد التربي كقة تاكهان كودهوكيس دال دي ادراكرالله كى مشبت يسى بوتى وليسا فَ ذَادُهُمُ وَحَايَفُتَ رُوْنَ -نه کرسکت سوآپ چیوادے رہے ان (معاندین) (الانعام - عهما)

کو،ادراس افترا برداری کوجویه وک کرمین س

اوربے دین ،بے اعتقاد، منکرین آخرت اس طریقے سے اپنے جنھے اور گروہ بنا بناكرالييغ اسي شغل مخالفت انبيارين لكرم اكرنے بيں بنيانچرا دير كي آيت كے معًا بعد اوداس سےمتصل ارشاد ہواہے۔

اكراس كى طف ان توگوں كے فلوب مائل ہو ما ا وَلِيَضَعَىٰ اِلَيْهِ اَفُصُلَاةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال جوآخرت بربقين نهي ركحفة ادر تاكراس كوبيند لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ ولِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمُرُمُقَتَرِفُوْنَ ـ كرلسي اور ناكران اموركے وہ بھي مرسك بوجات جن کے دہ ہواکرنے تھے۔

صد، سٹ دھری ادر جود اِن منکروں کے خیریں داخل رہے ہیں۔ جہال ایک فعہ كلمدانكادكاان كوزبان سينكل كيا،بس اس مرج جانف دادراس سيستنا جانتي بى نبيس حضرت نوخ كے بعد كى مارىخ دعوت انتيار سنيتے ـ

(ايضًا)

اللهُ إلى قَوْمِ هِمْ فَجَاعُ وُهُمْ مِالْبَيِّنْتِ كَاطِن بِيجاء سوده أَن كم إِن شانيان ا فَمَاكَانُو النُّو مِنُو البِمَاكُ لَدَّ بُو الله كُو الله مَاكَ عَرِض چِرَو الهون في بِلْ عِمْلا با مِنْ قَبُلُ كُذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ تفا، يه نه بواكر بيراس كومان لينت ميم سركشون كدون براسى طرح بندىگاديني بي-الْمُعُتَّدِينَ - (ينس-عم)

اليى شديد فالفيس يمنكرين اسيخ السين ذماندين بيمبرون كى كرت آئين،كم خودوه انتيار با دجودانتهائي يرأميدا ورمضبوط شخصيتين ركففك، مايوس بو والمط ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كونحاطب كركے ارشاد مواسے ـ

﴿ وَمَآ ٱرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ اِلَّادِجَالَّا ادرسم نے آپ سے قبل مختلف بستی والوں میں سے جننے بھیجے سب دی می تقے جن کی طرف مم نَّوْجِيَّ اِلَيْهِمُ مِّنِيُ آهُلِ الْقُرِيٰ ط .... حَتَّى إِذَ السَّنَابِينَ الرَّسُلُ وَظُنَّوُا نے وی میں ... بہان کے کرجب سیرایوں

اَنَّهُ مُ قَدُكُذِ بُوُاحَاءَ هُ مِ مَ مَ الْبَينِ يَكَانَ لَارِ فَا كَاكُرُكِينِ الْفَالِدُ وَلَا الْفَرْسِين نَصُرُنَا و (يسف عه) انهيں سے غلط دعدہ نونہيں ہوا، تو (اس وقت) انہيں ہماری نفرت بينے گئے۔

بیمبروں سے تمسخ ، منکرین کی عام عادت ، ہردور میں رہی ہے۔ ﴿ وَلَقَدِ السُنَّ الْهُذِئَ بِسُرِسُلٍ جو بیمبراپ سے بیشتر ہو چکے ہیں ہمسخوان کے مِقْنُ قُبُلِكَ ۔ (الرعد - ع ۵) ساتھ بھی خوب ہو چکاہے ۔

بیمبروں کی دعوت سے انکاد، ان کے بیام کی حقیقت سے انکاد، ان سے بات بات پرمقابلہ، یہ ان معاندین کا شیوہ عام رہاہے۔ قوم اور خ ، قوم عادو تود کی تصریح اور درسری قوموں کے اجمالی ذکر کے بعدار شاد ہواہے۔

ال كَبَاءَ تُهُ هُ وُسُلُهُ هُ مِ الْبَيِنَةِ الكَهِيمِ الكَهِيمِ الكَهِيمِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

بڑااعتراض ان لوگوں کا پنے بیمبرد سے بی رہاہے کرتم نوبس مم ہی جیلے لیا ہو، تو ہا دی در مبرکیے ہو؟ تم نویسی چاہتے ہو، کہ ہمیں ہائے دین آبائی سے برگنند کرے دہو۔

وہ بولے کتم توہم ہی جیسے ایک بشر ہو، بہ جا ہوکہ ہمامے باپ داداجس چیزی عبادت کرتے کتے ہیں۔ اس سے ہم کوردک دد۔ سوہمیں کوئی ٤ قَالُوَ آنَ اَنْتُمُ اِلاَّبَشَ لُ مِّثُلُنَا وَتُولِيهُ وَنَ اَنْ تَصُدُّهُ وُمِنَا عَمَّا كَانَ يَعُبُدُ الْمَا زُمُنَا فَا تُونَا بِمِنْظِنِ

للبياني - (ابراميم - ع) كملا وامعره دكاؤ -

بيام حق قبول كرناالك رما، أنى انهي سي يرفراتش كرنے تقى، كرنم اپنے دين

جامل کی وف والیں آجاؤ، ورندم تہیں شہر بدرکرے رہیںگے۔

كَ وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالرُّسُلِهِ وَالدان كافردن النَّ بيردن كاكم مَمَ لَنُعُتُرِجَنَّكُ ولِينَ أَرْضِهَا أَوْلَتَكُورُنَّ كُواپني سرزمين سے نكال دي كے ، يا يمكم

تم بعربمانے مربب میں واپس اجاد۔ فِيُ مِلْتَشِنَا۔ (ابراہیم-عس)

بيمبرون كسانونمسخ ، منكرين كى ايك سنقل ، مستمرعادت رسى بيد -

وَ وَمَا يَا تِيهُ مُ مِن تُسُولِ إِلَّا اور بيرون من كون بى ال كياس بين

آيا،جسسانهون فيسخر تدكيا مو-اسيار كَانُوْ ابِهِ يَسْتَعُهُ زِئُونَ ۞كَذَ لِكَ نَسُلُكُ فِي ثُلُوْبِ الْمُجْرِمِ بِينَ ہم تیسخ مجروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔

لاَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلَتُ مُسَكَّةً ببلوگ قرآن برایمان نہیں لاتے ۔ اور میروستور

اگلوںسے چلا آرہاہے ۔ الْأَوْلِينَ - (الجرعا)

استنزار دسخوان كملة كويا إكب جزد غيرمنفك رباب ، جس ك تتيج هي رابر

معلق رسياني -

ا وَلَقَدِ السُنَّهُ وَيَ بِرُسُلِ مِّنَ تَبُلِكَ نَحَاقَ بِاللَّهِ بُنَّ سَغِرُوُامِثُهُمُ مَّاكَانُوابِهِ يَشْتَنَّهُ زِءُ دُنَ.

(الانبيار - عس)

ادرآب سے میلے جوبیب رکزدے میں ان ساته تعبى تمسخر مواتفا سوجن لوكون في ال تنسخ كيانقا ان يرده عداب داقع جوكماجس

كاده تسخركرنے تقے۔

مكذسب مرفوم كاشعار، ابيف بيميرون كم مقابله مي ربي مي كتي ايك قومون كو نام بنام ذکر کرکے ال کی بہی خصوصیت بیان کردی گئی ہے۔

ال وَإِنْ يُنكُذِّ بَحُولَ فَقَلُ كُذَّبَتُ ادراكه وكراب كَ تَلايب كرد بعقوان

وگوسسے پہلے قوم فوج دعا دو تمود اور فوم ابراہیم وقوم لوط اوراہل مدین بھی نکذ میب کرچکے ہیں۔ اور دوئل کی بھی نکذیب کی جائی ہے۔ قَبْلَهُمُ قَوُمُ نُوْجٍ وَعَادُوَّ شَهُوْدُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَتَوْمُ كُوطٍ وَ آصَعَابُ مَدُينَ وَكُلِّبَ مُوسَى -

(18-8り)

منكرون بسسے بميشركوئى نذكوئى دشمن نبى وقت كابيدا ہومار باسے -

اللهُ وَكُذَ لِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِي عَلَاقًا الداس طرح بم برني كَ وَمُن مِم وَلَول بن

وَّنَ الْمُجْرِمِينَ - (الفرفان . ٢٥) سع بنك رسي بي -

اس نحالفت میں بیش بیش ہرتوم سے بڑے لوگ ہوئے ہیں۔ انہیں کواپنی مال و پیزیادہ اسنے حقوم مرام کھیزیل ماسیر

دولت اوراپنے جتھے پر بڑا گھنٹدرہا ہے۔

الله وَمَا اَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةِ مِنْ نَنْدِيْرِ اور بهن بن بي بي كون دُرسان والابيجا والابيجا الله قَالَ مُتْوَفَّهُ هَا إِنَّا بِمَا الرُسِلَةُ مُ قوم ال كاس وه مال وكون في كها كم المال المال من و الله المال ال

برى برى ترقى يافته قومين شديد مخالف البينة بيمبرون كى دى بي -

(السباءع ه) وَكَنَّ بَ الْكَوْلِيَ مِنْ قَبُلِهِ مُ وَ اللهِ اللهِي اللهِ اله

رسود ای نکزیب کی و سومیراغداب کیسا ہوا۔

رسول الشرى نسكين ونستى كے موقع پرارشاد ہوا ہے كرآپ كى كديب كوئى نى با

تعورت ہے۔ یانوسائے بیمروں کی ہوتی رہی ہے۔

هُ وَإِنْ يُتَكِنِّ بُوُكَ فَقَدُكُنِّ بَتْ السَّرِيوَكَ آبِ وَمِثْلَامِتِ بَنِ، نَوَابِ عَمِيثِيرٌ

رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ . (الفاطر ع ١) بهي (ساسي) بيرج مثلات جاي عبي -

بعض فوموں كا تونام لے كرتبا ياكيا، اور باقى يەارشاد بواكرمنكرين توبردورس اين

بيمبرول كحنفا بلهب دست درازى نك برآماده رسع بير

ا كَذَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُرْنُسُوْجٍ

وَّ الْاَحْزَابُ مِنْ بَعُدِ هِمْ وَهَلَّتُ

كُلُّ ٱمَّةٍ بِرَسُولِهِ مِلْلِيَاخُذُ وَلاَ

وَجَادَ كُوابِ الْبَاطِلِ لِيُهُ حِضُوْابِهِ

الُحَقَّ - (المومن - ١٤)

ایک بادیچرآپ کی شفی کے لئے آیا ہے ،کدا پ کو ج خطا بات منکروں سے مل ہے ہیں ۔ یہ سب پیرلنے بیمبروں کوبھی مل چکے ہیں ۔

(كَ) مَا يُقَالُ لَكَ الزُّ مَاقَدُ قِيلُ " آپ كے لئے نوس دى كہاجانا ہے ، جا كِ ك

لِلدُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ . (حَمَّ البحده -عُ) بشتر سولوس كے لئے كها جا جكا ہے -

تمسخرواسنبزار سے استقبال نوبرنی کا ہوتارہاہے۔

﴿ وَمَا يَاتِيهُ هِمُ مِّنْ نَبِي إِلَّا كَانُواْ أَ اوركنَ بَى السَك بِاس ايساآ يابى نهين جسِ

يه يَسْتُهُ زِعُونَ- (الزخرف-ع١) انهون في تسخر نه كيا مو-

مرقوم کے مالدارلوگ۔ بیمبروں کے مقابلہ میں ، اینے دین آبائی کی نصرت و حایت ا

برالسه رسه-

(٩) وَكَذَٰ لِكَ مِّااَ رُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ خِهُ قَرُيَةٍ مِّنُ تَذِيدٍ إِلَّاقَالَ مُتْرَفُّوُهَا

اوراس طرح ہم نے آب سے پیلے کسی ستی میں کوئی بیمبرنہیں جیبیا، کردماں کے آسودہ حال

ان سے پہلے ذی کی قوم نے اور دومرے کروہو

نے بی جوکدان کے بعد ہوئے جھٹلایا تھاا درم

المت في اليفي بغيرك كرفت ادكرف كالداده

كيااودناحق كي حجاكه في ناكران لتي

سے تی کو باطل کریں۔

وكون في يدنكها وكرم في البينياب وا واكو ایک (خاص) مسلک برپایا ہے اور ہم انہیں كي يجه يطي جاب بي .... اوربوك مماس كوتومانت ى نهيس جسے دے كرتهيں بیحاگیاہے۔

إنَّا وَجَدَنَا ابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّاعَكَ التُرِهِورُمُّ قُتَكُ وُكَ ..... قَالُوُا إِنَّا بِهَا ٱرُسِلْتُمُ بِهِ كَافِرُوْنَ -(الزخرف -ع۲)

ا بينے بيمبروں كوساحر و مجنون قرار دينا ، فديم فوموں كاشعار سر فرع سے طا ارباہے . اسى طرح جولوگ ان سے پہلے گزد چکے ہیں ان كے پاس كوئى بيمبرايسانيس آيا ،جس كوانبوں في ساحريام بنون نركها بهو، كيااس كي ايك مر كودهيت يركرن ولي استين المهير لوگ ہی ہیں سرکش۔

ا كَذَٰ لِكِ مَا اَتَ الَّذِينَ مِنُ تَبُلِهِمْ مِنْ رَّسُولِ الَّا قَالُوُ اسَاحِرُ ٱوْجَعُنُونُ 0 مَّ تَوَاصَوْابِهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ - (الزاريات - ٣٠)

تاریخی قومیں ختنی می ہوئی ہیں، سب ہی نے انبیار وقت کی مخالفت وتكذيب

اودان لوگوں كے قبل قوم نوخ اوراصحاب رس اويثودا ورعا داور فرعون اورقوم لوطا واصحاب ایمادد قوم تبع ، (سب بی) پیسبرون کی مكذميب كرهيج بير\_

ا كُنَّا بَتُ قَبُلَهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ وَّ ٱصُحَابُ الرَّسِّ وَنَنْهُودُ ٥ وَعَادُ وَّ فِرُعَوْنُ وَاخْوَانُ لُوْطِوَّ آَضْحَابُ الْاَئِيكَةِ وَقَوُمُ تُبَيِّعِ ﴿ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ- (قَ-عا)

مشركون كى جمهيى بربات بھى كىجى سرائى ، كەكوئى بىنىر بىنىر بوكر بھى رسنمائے بشرا در فرسنا دة اللي بوسكنليد - اصل مقابله ابيف ييمبرون سعه وه اسى محاذ بركرن رسار -ادراس کے انکار وتر دیرس لگے رہے۔ براس لئے ہواکہ ان (منکروں کے باس جب ان کے پیمرنشا نانند کے کرآئے، تو بر بولے کہ کیا ہماری ہدایت ایک بشرکرے گا ؟ تو انہوں

سیم ان مادید این بسر رسان اور دارد در دان دید . نام سی انکارکیا ، اور دو کردان دید .

ایک عقرجامع فقرے بیں بیمبروں کی زبان سے ان تمام ا ذیبوں کی طوف اذیو کی طرف اشارہ کرایا گیاہے، جومعاندوں کے ہاتھ سے انہیں مردوریں بنجی دہی ہیں۔

ی طرف اسارہ کرا یا گیاہے ، جو معائد ول نے ہاتھ سے اہلیں ہر دوریں ہے۔ ظالموں کو محاطب کر کے ان صابر مزرکوں کی زبان سے ارشا دہو اہے۔

عا و و و عب رہے ای میں در اور میں اور مین اور مین کریں گے ایزا پر خ میں بنجاتے اور مین اور مین کریں گے ایزا پر خ میں بنجاتے اور مین کریں گے ایزا پر خ میں بنجاتے ہوں اور مین کریں گے ایزا پر خ میں میں بنجاتے ہوں کا میں میں میں بنجاتے ہوں کا میں میں میں بنجاتے ہوں کا میں میں بنجاتے ہوں کا میں میں بنجاتے ہوں کی میں بنجاتے ہوں کی میں بنجاتے ہوں کے ایک میں میں بنجاتے ہوں کی جاند ہوں کی میں بنجاتے ہوں بنجاتے ہوں کی کر بنجاتے ہوں کی کر بنجاتے ہوں کی جائے ہوں کی میں بنجاتے ہوں کی کر بنجاتے ہوں کر بنجاتے ہوں کر بنجاتے ہوں کر بندا ہوں کر بن

٢٣ ذُلِكَ بِاَتَّهُ كَانَتُ تَا تِبُهِمُ

رُسُلُهُمُ مِالْبَيِّنٰتِ نَقَالُوُ ااَبَشَـرٌ

يَّهُ لُا وُنَنَا فَكُفَرُو اوَتُوَلِّوُا۔

(التغابن \_ ع ١)

سب سے بڑھ کریے کہ منکروں نے اپنے بیمبردں کوفتل و ہلاک کک کرڈالا، خودائی ہی قانون وضابطر کونو ڈکر۔ قرآن مجید نے بیحکابیت باربار بیان کی ہے ۔ خصوصًا قوم مراہی کے سلسلہ س ۔

اس قوم کی مسلسل مدکر دار بوں اور نافرمانیوں کی تاریخ کے سلسلے میں ایک بارنہیں کئی اربوائے ناسرلفظی اختلاف کے ساتھ دلا مالک اسے ، کہ

باربوائے نام لفظی اختلاف کے ساتھ دلایا گیاہے ، کہ (۲۴) وَیَقُتُلُونَ الشَّبِسِیْنَ بِخَابِرِ دواپنے

(٢٥) وَيَقَتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ

الْحَقِيّ - (آل عران - ٣٤)

(۲۷) وَيُقْتُلُونَ الْأَنْبِيكَاءَ بِعنَسيُرِ حَقّ - (ال عران - ع ١١)

حيي وَنَعَلَهُ حَرَالُا نُئِيرَاءُ بِغَيْرِ (٢) وَتَتَلَهُ حَرَالُا نُئِيرَاءُ بِغَيْرِ

وه اپنے پیمبرول کو (خود اپنے معیادسے بھی) ناخی دید قصور قتسل کرنے دہے ہیں۔

ده اپنے بیمبروں کو (خود اپنے معیار سے بھی) ناقی وبے قصور قتسل کرتے رہے ہیں – وہ اپنے بیمبردں کو (خود اپنے معیار سے بھی) ت نی د انساء - ۱۲۶) اخن د بے قصور قس کرتے ہے ہیں -اور کہیں برطور حجت الزان کے اسرائیلیوں سے سوال کیا گیا ہے اگر تم نبوت کے قائل رہے ہو۔

الله عَلْمَ تَقُتُلُونَ آنبُياءَ الله - وآخرابيار الى وقتل كه رئ رجس

(البقرة - ع ١١)

اورتبی اس صورت بین کم

(۲۹) فَفُرِيُقًاكُنَّ بُتُمُ وَفَرِنُقًا تَقْلَوْ بِيمِ وَلَكَ ابِكَرُوه كَاثِم فَ تَكذيب كَى، (البقرة - ع ١١)

محوی طور پر رود انبیا کون دن دعدادت بس ارتر به نکست بر نید ب اس کا ذکرموجیکا دادرا ثبات مقصود کے است دہی باسکل کافی ہے ۔ میکن قرآن مجید سیس فقر مجات اس سے معی برد کر ندکور میں دادر متعدد بیمبردس کے نام لے کراس طلم و وزیادتی کا ذکر آباہے ، جوان کی قوم والوں نے ان پر دوار کھی ہے ۔

حضرت نوخ كى صرع تكذيب كى كنى ،

(الاعراف ع م) - (ينس - ع م) (نوع كان دى قوم ف جسلايا ، پيرم في دان ع م) - (ينس - ع م) (نوع كى نجات دے دى -

اودان كى قوم والوسنة ووردوان سيخت كسنافان كفتكوكى،

(٣) فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كُفَرُ وَامِنَ قَوْمِ مَا فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كُفَرُ وَامِنَ قَوْمِ مَا فَلِكَ إِلَّا بَشَوَا مِّ تُلْمَا وَمَا فَرَحُ اللَّهَ الْمَا فِي وَعَا فَرِئَ لَكُمُ مُلِ مَلْ الرَّالِي وَعَا فَرِئَ لَكُمُ مَلَ عَلَيْنَا مِنْ فَفَلْلِ مِنْ لَكُمُ لَا مِنْ فَفَلْلِ مِنْ لَكُمُ لَلْمَا لِمَا لَا لَكُمُ لَا مِنْ فَفَلْلِ مِنْ لَا مُنْ لَكُمُ لَلْمَا مِنْ فَفَلْلِ مِنْ لَا مُنْ لَكُمُ لَلْمَا لِمَا لَا لَكُمُ لَلْمِينَ وَعَا فَرِئِينَ وَمَا فَرِئَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا لِمَا لَا لَكُمُ لَلْمِينَ الْمَلْمَ لَلْمَا لِمَا لَا لَكُمُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْم

مرمری ۔ اددیم نم لوگوں بیں کوئی بات بھی اپنے سے زیادہ نہیں لیت ، اور یم اوتم کوجوٹا ہی مجتمع یا۔ ادر آخر مي انبون في آب كويلني مي وركستافاند ومن كسائل كياسه ده لوگ بوے کراے فرخ تم ہم سے بحث كرمي ٣٣ فَالْوُا بِنُوْمَ قَلْهُ جَادَلَتَنَافَا كُنُونَ جِدَالنَافَأْتِنَابِمَا تَعِدُنَاۤ إِنُّ كُنُتَ

ادر بحث مجى بهت كرجكيه ،سوده (عذاب)م براً وَنه اجس كَى وعلى بم كوديا كرت بوا الر

حضرت نوح في خود يمي عاجزاكران سيري كهاكه الجيائم كركز رو ، وكي تمه الديس

ىسىپو-

الديميري قوم ، اكرتم كوميراد سناا وداحتكام خدور كي نصيحت كرنا كران كرد تلهد توميرااللري ير عروسك اسوتم ادرتمها مي نزيك في تدمر يختركس كيروه مدبرتم يسيكى ريخفي ندربت، مجرائے میرے سائڈ کرگزند، اور مجھے

اللهُ يُقَوُمِ إِنْ كَانَ كُن عَلَيْكُومَ عَلَيْكُومَ عَلَيْكُومَ عَلَيْكُومَ عَلَيْكُ وَتَذَكِيرَى اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوكَلُتُ فَاجْمِعُوْا آمُرَكُمْ وَشُرَكًّا وَلُوثُوثُ لَا يُكُنَ ٱمُرُّنُّ عَلَيْكُمُ غَنَّةٌ ثُخَّالَتُفُوَّا اِلْمَتَ وَلَا يُنْظِرُونِ - دِين ع م

مِنَ الصَّدِقِينَ \_ (بود - ٣٠)

آئي پرايان ،آئي كى قومىن سەس كچە بى لوگ لائے باقىست كىزىپ والكار ای میں مبتلارہے۔

ادران كے ساتھ كوئى بھى ايان نىلايا بجرتحوث ه ومَّا امِّن مَعَهُ إِلَّا قَلِيُلُ

معرجب آب كوطوفان وسيلاب سي بيخ كم التي كشى بنان كاحكم موا، قرآب كى قوم كريد وكجب أدهر سي كزر به الوالى آئي يرمنى كرنے - اورجب على أن فوم كسردادان برس گزرنے ، توان سے سخرہ ین کرتے ۔

ا وَكُلَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَا مِنْ قَوْمِهِ مَعْرِرُوا مِنْكُ ـ دايشًا

آی بردینین مجوی، این فوم کے باتھ سے خت بلامی مبتلارہے بالآخردہ سب بركردار و مكذب غرق موسة ، اورآي وكرده مومنين كے ساتھ نجات حاصل مونى ـ

توم نے نوئ کواوران سائیوں کومڑے دکھ الله فَنَجَّيْنَكُ وَآهُلَكُ مِنَ الكُرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرُنُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ صِنِحات دِكَ اور بم ف ان كا انتقام اليسي وگوں سے با،جو ہماری شانبوں کو عشلا كَنَّا مُوْابِالِيِّنَامِ إِنَّهُمْ كَانُو نَوَرَ دہضے۔اوروہ بہت بڑے ہوکے تھے ہو سَوْعِ فَاغْرَقُنْهُمْ أَجْمَدِينَ ـ ممنان سب وعرق كرديا-

(الانبيار - را ١)

قوم كرس وكول في عب عب سفيها مناعر اضات آب كي ذات بدداردك . اوراس کے ایس میں خوب چرھے کئے۔

> 🕜 فَقَالَ الْمَلَوُّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوًا مِنْ تَوْمِهِ مَاهُنَّ الِلَّا بَشَرَّمِّتُلَّكُمْ يُرِيُدُ أَنُ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُ مُ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَانُدُلُ مَلْتِكَةٌ مَّاسَمِنُنَابِهُنَا فَيُ ابَآتِكَ الْأَوَّ لِينَ إِنْ هُوَ الْآدَمُ لَ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَلَّبُوابِهِ حَتَّى حِينَ۔

(المومنون ـ ع ۲)

ان کی توم کے مرداروں میں سے جو کافر سفے، وہ بولے کریشخص ادرہے کیا بجر اس کے کم تمبادابی سااک بشرے -جابتایہ کرم برترج وكردسه - ادرا كرخلاكو دا في منظور توا، توفرشتي ما تارتا- مهنة ويربات (كمى) اینے انکے بڑول میں شی نہیں۔ یہ نوب کیک شخص ہے جس کوجون ہوگیا ہے۔

أورآب سي كملم كهلاحقارت كي بجرس كها-اللُّهُ وَالَّوَاآنَةُ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ كيامم ايان لايستم برا ادرتماك دميل الْأَرُدُ لُونَ - (الشعار - ع) بيردون يره

آئي کاقوم آئي کا پوري مكذيب، تفضيح دو بين برتي ري ان لوگوں سے پینے قوم نور نے مکذمیب کی بینی

ا كَذَّ بَتُ تُبُكَهُ وَقَوْمُ نَّوْج فَكُذَّ بُواعَبُدَ نَاوَفَ نُوَاعَجُنُوتُ مِهِ بِلِيهِ بِلِهِ وَفَاسٍ كَى كَذِيبِ كَ وَدركِهِ كربيجنون بي-اور (نوشكو) دمكى دركى -

وَّازُدُ عِن القراعا)

آئ فعرطوي زين يائي - اسي كے لحاظ سے آئ كو مرت تبليع بھی ملى يكن نتيجم آ يكى سادى دسى مستقت كالحديثي نالكلا كواي في وقيقة حفيه وعلانية بليغ كالعلا

ا قَالَ رَبِّ إِنِّى دِعَوْتُ قَوْيُ كُلُلاً وَّنَهُا رَّاهُ فَلَمُ يَزِدُ هُمُدُدُعَا مِنَ إِلَّافِوَارًا ٥ وَإِنِّي كُنِّبَ دَعَوْتُهُمْ لِتَخْفِرَلَهُمْ مَبْعَلُوا اصَابِحُهُمُ فِكُ

ادَانِهِمُ وَاسْتَغُشَوَانِيَابَهُمُ وَاصَرُوا وَاسْتَكُبَرُوااسْتِكُيَارًا-

(15-2)

(نوخ نے اعرض کی کہ اسے بیرے برورد کادمیں نے اپنی قوم کو دعوت لات میں بھی دی ا در دن کو بھی دلین میری دعوت بردہ اورزیادہ ی بحلگتے رہے اورجب جب میں نے اہنس دعوت دی، تاکہ ں نوانہیں مجش دے، نوان لوگوںنے اسنے کاو من الكيال دياس اوراي كراس السي ادربلبیط لئے ادرا راسے رہے۔ ادر بڑی ہی اي برائي جنائي

يسركن وشامت زده لوك إبي بيمرس برابر مفالم ى كرنے كے -اودائ ك

كرائ يرك يروددگار ان لوگوں نے ميرى نافرمانی رہی کی ، اور بیروی ایسوں کی کرتے ربع، جن کے مال اور اولاد نے انہیں اور نقصان بنجايا ولانهوسن برى برى عاي

مِبوراً بارگاهُ اللي مين **يون عرض كرنا يراً -**٣ رَبِّ إِنَّهُ مُعَصِّرُنِي وَالْتَبَعُوُا مَنُ تَمُ يَذِدُكُمُ مَالُكُ وَوَلَكُ كُمُ إِلَّا خَسَارًا ٥ وَمَكَرُوُا مَكُرُا كُبُّارًا \_ (15-03)

بيمبرون كاحلم منالى ومعيادى بوتلهد يكن بربشرى قوت وصلاحت كى طرح، صلم کائنی ایک عدونہایت ہوتی ہے۔ آخرجب وبت بہان کے بنے گئی کر و مے غذے اوربرماش آيكوا زارسماني ديكرآپ كاكام بن مام كردالني يرآك جناني ده لوك. الله قَالُوُالَيْنُ لَمَ مَنْتَكِ لِينُسُومُ ﴿ فِلْكِمَاكُ وَثَاكُمُ إِنْ مَكَ الْحَمْوري سنگسادکر دیتےجا دیگے۔

كَتَّكُونَنَّ مِنَ الْمَرُجُوْمِينَ.

(الشعرار -ع۱)

(ايضًا)

توجبورومصنطر موكرة ع كوي ال كين ين دعات بدكرايدى \_

(نوع نے)عرض کی کہ اسے میرے پر درد کا دمیر ق م محص مثلاتے می علی جاری سے تو تو برے ادران کے درمیان فیصلہ ی کر دے۔ (فوع نے) اینے پرورد کارے دعالی کہ میں ورماندہ ہوں۔ تو توہی انتقام لے ہے۔ (ور ترے)عرف کی کہ سے برے برورد کار، تو برلر لے لے ، کر برتھے جسلاتے ہی جاتے ہیں۔ (اسے میرے پروردگار) ان نافرانبوں کا گرای

نوت نے عرض کی کہ اے میرے پر درد کا داکا فرد ميس سے ايك مجى زمين بريسنے دانات جيود اور اوران نافرمانوں کی الماکت کوٹرعائی دیجبو۔

اورر عامی دیجیور

نوخ ك بعدا يك فديم نرين نبي جليل حضرت ابراميم خليل كزر مصبي آب كي دعو

اللَّرَبِّ إِنَّ تَوْيِ كَ لَمُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّ فَافَتَعَ بَيَنِيُ وَبَيْنَهُمُ فَتَحًا-

ا فَلَاعَارَتُهُ آبِّتُ مَغُلُونً فَانْتَصِرُ القرري)

(٣) قَالَ دَبِّ انْصُوٰفِ بِمَاكَذَّ بُوْنِ

ك وَلَا تَزِدِ الطَّاسِينَ إلَّا صَللًا ـ

﴿ وَقَالَ نُوُحُ زَبِ لَاتَذَ رُعَے

الْأَدُصِ مِنَ الْكَافِرِيْنِ دَيَّازًا والنَّسَا

اللُّهُ وَلَا تَرِدِ الظُّلِبِ بَنَ إِلَّا تَمَا زَّا رَائِشًا

توجير كاجواب آب كى قوم نے يى ديا، كەانىس مار دالو، ياآك بىن جونك دور ان کی قوم کا توس می جواب تفا، کمایس برد ٥٠ فَمَا كَانَ جَوابَ تَوْمِلَهُ إِلاَّ أَتْ

قَالُوا قُتُلُوكُ ٱلْأَكْرُكُ إِنْ فَرَيِّ فَوْكًا -کمانہیں مارڈالویا انہیں (آگ میں) جلادو۔

(العنكبوت ـ ۳۶)

ادرتوادر خوداً یک دالدی آئے کی جان کے لاکو ہوگئے ،ادر بولے نوب لولے۔

(٥) اَرَاغِتَ اَنْتَعَنُ الِهَنِيَ يَّا بْوَاهِيمُ لَكِن لَّمْ تَنْتَهِ لاَرْجَنَتَكَ بوت، و الرَّمْ إنه اَكْتُون مُ يَعْداد

وَاهُجُونِ مُلِيًّا۔ (مريم-ع)

اے ابراہیم، کیاتم میرے معودوں سے بیر

كردول كارا وزنم محصي ميشر بميش كسلن

موجاا براسم كحتى بين ادران لوكون فراريم

توم نے بالآخرىي طےكيا، كرآئ كوجلى آك كى بھٹى بين دال دياجات كر يواد کی حایت ونصرت کا یمی ایک طرفتی ہے۔ چنانچہ اس پرعل بھی کیا ۔ گو آپ کو اللہ نے

ا بنی فدرت سے محفوط رکھا ، اور منکرین اینا سا منہ لے کر رہ گئے۔ (٥) قَالُوُ احْرِتُو كُو وَانْصُرُوا الْمِهَاكُمُ وه وك بدك مان وآك بي جلادوادراين

اِنْ كُنْتَهُ وْفِعِلِينَ تُعْلَنا لِمَا رُكُونِي بُودًا مديناؤن كابدا واركمتمين كيكرناب يم

وَّسَلَّمًا عَكَ ابْرَاهِيُعَرِهِ وَارَادُوا فَي عَلَم ديا اسَ آكُ نُمُعْنَدُى ادرباعَتْ سُلَّىٰ

بِهِ كَيْدًا فَجَعَلُنْهُ وَالْاَخْسَرِينَ ـ

(الانبياء - ع ۵)

كورند بنجانا جام، نوسمن انسي كوناكا كريا ائے کے منتج دو ان کا استقبال می حسب معول مکذیب ہی سے ہوا۔ @ كُذَّ بِنُ قُومَ لُوُطٍ بِالنَّذُرِدِ فوم لوط في مدراف والون كي كذيب كى.

(القمر-ع)

اور آیس میں پر کھانی کرانہیں شہر مدر کر دیا جائے۔

ان لوگوں کے پاس نس ری جواب تھاکہ آپس كيف سطح ، كروط دا وركوا بن سبتى سے نكال بابرکرد۔ برلوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں ۔

ه فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنُ قَالُوْاآخُرِيْكُا اللَّهُ عِلْقِنْ قَرَيْنِكُمَ إِنْهُمَ أَنَاسٌ يَّتَطَهُّ وَدُنَ ـ

(النمل - ع م

ادرابینا سمطالبراخراج اروطن کوایے کے سامنے بوری دعثانی سے بیش کیا۔ وه لوگ بوے كمات لوط اكرتم باد ندائت ، تو خرورتم جلاوطن موكرد موكر -

@ قَالُوَالَئِن لَّمُ تَنْتَهِ بِلُوْطَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَبِ أِنَّ -

(الشعرآر-ع)

بيمبرك عزن ونكريم كمامعنى،آي كى امت كوك برابراً ب كى توبين وفضيع يربل ہوئے تھے۔ بنا نے ایک بارجب آئے کے ہاں کچرمہان خوش شکل اوکوں کی صورت میں گئے ادرآب کے اوباش صفت ہم نوم آب کے پاس بلغار کے آئے ۔ نوآب نے اپن زبال

آين في كماكرية نوير ميان بي توتم مح ٥٦ قَالَ إِنَّ لَهُ يُحُولًا وِضَيْفِيَ فَكَا تَفُضَحُوٰبِ - وَالْتَقَوُ اللّهِ وَلِأَعْزُوْدِبِ ففيحت مزكرو-اورالترس لدوادر محفرا

(الجر-ع ۵)

قديم بيمبرون مين سے ابك حضرت مؤد موتے بي جو توم عادى طرف بھيج كھے تھے۔ آب کی می دعون کا بواب فوم کی طرف سے نکذیب اورگشناخانہ نکذیب کی صورت میں ملا۔ جنائجه ده لوك\_

بم نوتم كوب عقل مين ديكھتے بي ادرتم كو بے شک جو لوں میں سمحقے ہیں۔

ه إِنَّا لَنَوْكَ فِي سِفَاهَةٍ وَّ إِنَّا لَنَظَنَّكَ مِنَ الْكَاذِيبِينَ - (الاعْزَ عَ 9) بلکہ وہ دیرہ دلبری سے اوسے۔

﴿ فَاتِنَا بِمَا تَعِدَ فَآ اِن كُنَتَ مِنَ تَوْشِ دَعَابٍ كَ دَحْمَى دِسِتَهُو، دَهِ لَ اَوَ الْمُصَابِ كَ دَحْمَى دِسِتَهُو، دَهِ لَ اَلْصَّلِهِ قِيْنَ - دَالاعَرافُ ٢٠ - الاحقاعُ الله مَا الرَّتِي اللهُ الل

مبتلاكرديابے۔

ادرجهل وجودلى چنان پرتدم جم (۵) يُهُوْدَمَا جِئُتَنَا بِسَيْنَا يَوْمَا نَحُنُ بِتَارِكِيُّ الْهَاسِنَاعَنْ قَوْلِكَ وَ مَانَحُنُ لَكَ بِنُوُمِنِيكِنَ ٥ إِنْ نَعَوْلُ وَلَا اعْتَرْسِكَ بَعْضُ الْهَسِنَا لِهُوَ عِد (۱۰ود- ع۵)

ا دراس سے بر عد كر دعشاني ملاحظم و-

(الله عَلَوُ اسَدَ آعِ عَلَيْنَا أَوَعَظَتَ بول كَهِ الله لِعَ بَمِن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

غرض به که برقوم برابرنا فرمانی وسکتنی براندی دی ـ

(ال تِلْتَ عَادُ حَمَدُ وَالْالِيتِ رَبِّهِمُ يَعْنَى (قُوم) عاد جوابِ في روردگارى نشا بول وَعَنَ مَا وَالْدُ كَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَنْ عَادَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَنْ عَادَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

کرنی دہی۔

حصرت ہود کے بعد ہی دوسرے نبی بزرگ حضرت صلّ کے ہوئے ہیں جن کی محاطب قو شمود تنی ۔ آب کا استقبال بھی تعبیا ایسی ہی کشنا خیوں سے ہوا۔

ر مرد و منتب المرد تيم هر و قالوًا يوك ابن برود د كارك كرس مزالي مي كرف بصلح المُتنابِمَا لَعِدُ مَا إِنْ كُنتَ سبحاد و بوسك كراس عمالح ، حس (عدّ) مِنَ الْهُرْ سَلِيْنَ - (الاعراف ع ١٠) كرهمكي دينة بو، وه لي آوَد الرقم (دانق) بيربو-

پہلے بیقینی اوراستعاب سے آپ کی دعوت کوسنااور اولے نویر اوراستعاب سے آپ کی دعوت کوسنااور اور اور اسکایقین سے ہی نہیں۔

والن المنافية المنافية في المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية في المنافية المنافية

بچرگستاخانهانکارمیںا درنر نی ہی ہونی گئی۔ پیرم

المَهُ قَا لُوُ النَّهَ اَنْتَ مِنَ الْمُسَخَرِينَ بِولَ لَهُمْ يِنُولَى فَهِ الْعَادَى جَادَ وَكَرَبَهُ الْمُ مَا اَنْتَ إِلَّا لِشَرَّ عِنْدُ النَّانَ فَاتِ بِالْدِيةِ تَمْ وَسِ بِمَالِي مِي عِيدِ ايك بشر بوك وَفَي عَرْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِبْنَ . لِلْمَا وَاللَّهِ وَعِدِ مِن سِجِّ بو .

(الشعرار - ع م)

ان کی گستاخیاں بڑھتی بی چلی گبئں۔

ه قَالُوُ الطَّيِّرُنَامِكَ وَبِمَىٰ مَّعَكَ بِهِ لَكَ دالذارع بري

(النمل - ع م)

بدے کہم وتم کوادر تمہا سے ساتھیوں کو منوس کی اور تمہا سے سے تیں ۔

اینی دالی جالیں طرح طرح کی اینے ہیمبرکے مفابلہ میں چلے۔ یہاں مک کہ خدائی ند ہیر نے بالآخران کا قلع فمع کر دیا۔

(١٦) وَمَكَرُوا مَكُوًّا وَ مَكَرُنا الده مِي ايك جِال جِل الدم مِي ايك إِل

مَكُوًّا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ وَلَاللَّ عُن عَلِي اللَّهُ اللَّ

بیمبرکے مفابدین مکذیب کے ساتھ ساتھ ان کی زبان کی بدلگا کی مجی انتہا کو ہنچ گئی۔ کا گذَّ مَتُ تَهُوُ وُ مِبالنَّنُدُونِ فَقَالُوا تُور نے بیمبروں کی تکذیب کی اور اور کے کرکیا ہم اَبَشَوَا مِنَا وَاحِدُ انْتَنَبِعُ کَ اِنَّا اِذَا لَنِفِی ایسے شخص کی پیردی کرنے مکیں جو ہماری ہی

ضَلْلِ وَسُعُرُه ءَ أُنْقِى النِّه كُرُعَلَيْهِ جنس كا أدى ب ادراكيلا ب ايسا بواتو بم

مِنْ بَينِنَا بَلُ هُوَكُنَّا إِن أَشِرُ لَهِ الْمُحْرِينِ بِلْكُردم كِيابِم

(القر- ۲۰)

میں وجی بس اسی پر نازل ہوئی ہے ، نہیں بلکہ پنخص بڑا جوٹا اور شنی بازے۔

یسخص براجمو ٔ اا دریجی باذہے۔ مند دکاری ساک نامیان

آخرایک اونٹی بہ طور مجر ہ کے ان کے سامنے لائی گئی ۔ اس کی فدرانہوں نے یہ کی ، کہ اللّٰا اُسی کو ذیح کر ڈوالا ، اوراسی کے ساتھ اپنا خاتم بھی بلالیا ۔

١٨ كُذَّ بَتُ تُمَّوُدُ بِطَغُوْهَا إِذِانْبَعَثَ فَوْمِ وْمِانِي مَرَتَى كَى بَايِرَ لَذَبِ كَى ،جبك

اَشُفُهَا فَقَالَ لَهُ حُرُرُهُ وَلُ اللّٰهِ نَاقَةً اللهُ وَمَكَاسِ سِيرُ الدوات الْمُحَمِّرُ الرواد اللهُ عَرابُواد اللهُ عَلَمُ اللَّهِ اللّٰهِ وَسُفَيْهَا فَكَ ذَرُوكُ فَعَقَرُ وَهَا السِّي اللّٰهِ يَعِبِرِ فَان سَكِهَا كُهِ اللّٰهِ وَسُفَيْهَا فَكَ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَسُفَيْهَا فَكَ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَدَمْدَ مَرَعَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْكِهِمُ المِنْفِ إدراس كيان بين سخردارو

فَسَوِّهَا لَا الشمس) للم المالي الما

كوبلاك كرو الانوان كمير وددكارني اسس

معصيكے سبب أن ير الكت نازل كى - اور اسان بر كھيسبلاد با-

ایک فدیم بینجبر حضرت شعیب موسئی بی جن کی بعثت مدین والول کی طون موتی تقی ۔ آب کی قوم بھی وسبی ہی منکر و مکارّب ومعاند نکلی ۔ زعم واستکبار کے ساتھ یہ لوگ بولے کہم تمہاری سنی ہی کیا سجھتے ہیں تمہائے قبیلہ کا تفور ابہت کی اظاہے، ورنہم نو تہس سنگسادر کے چھوڑنے ۔ ده بولے که استخدیب، تنهاری کی جونی بانی بہت می قدیماری مجدیں آئی نہیں ادریم نم کوانے درمیان میں کر در دریجہ رہے ہیں ۔ ننها سے کنب کا پاس نہوتا تو ہم تو تم پر نیم او کر چی ہونے ادر نم کچے ہم پر زبر دست نوہونہیں ۔ (٣) قَالُوْانِشُعَبُبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّانَقُولُ وَإِنَّالَنَوْلِكَ فِيْنَافُعِيْفًا وَّكُولُا رَهُطُكَ لَرَجَهُ لِكَ وَمِّااَئْتَ عَلَيْنَا بِعَذِيدٍ - (بود - ع ٨)

كبهى اسسنگسارى كےعلاده ، دهمى حبلادطى كى بلى ملى -

اے شعبب ، ہم تم کوا در تم برا یان لانے دیلے تمہا سے ساتھیوں کواپنی بستی سے نسکال کردہی گے۔ نہیں توتم ہما سے مذہب کی طرف واپس آھاؤ۔ ﴿ كَنُحُرِجَنَّكَ لِشَّعَيْبُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُولُ مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا الْوَلَتَعُورُنَّ فَرُيَتِنَا الوَلَتَعُورُنَّ فِي مِلْتِنَا وَلَتَعُورُنَّ فِي مِلْتِنَا و (الاعراف - ع ١١)

ادرکمبی برکہنے ملکے ، کہنم اچھے خاصے حزدہ ہو، ادرہمانے ہی جیسے بس ایک بشر۔ ادراگر ابسے ہی بڑے سیتے ہو۔ نولاؤ۔ برکردکہ آسمان ہمانے اوپر بھیٹ بڑے ۔

ولے کتم نوجادد کے اسے ہوتے ہو،ادر بجزال کے ادر ہوکیا کہ ہم ہی جیسے ایک بشر ہو ہم تو تہیں جوٹ ہیں۔ ادراگر سیچے ہو، فہمار اور ایک محد ہیں۔ ادراگر سیچے ہو، فہمار اور ایک محد ایسان سے گراکر دکھا دُ۔

(4) قَالَوْ النَّمَا اَنْتَ مِنَ الْهُ تَعْرِيُ وَمَا اَنْتَ عَنَ الْهُ تَعْرِيُ وَمَا اَنْتَ الْآلِهُ الْمُنْكُ وَمَنَا اَنْتُ الْفُلْكُ وَمَنَا اللَّهُ الْمُنْقَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِيلِي الللللِّلْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

غرض گسنانیوں، بدزبانیوں، برسلوکیوں کاکوئی دفیقدابسانہیں جو بزرگوکے بزرگ بیمبروں کے حق میں نالائقوں نے انتظار کھا ہو،

حفرت بوسلی کوسلسلر البیار بین جوامنیازخصوی حاصل ہے، اس سے کون وا میں ایک کی جوشد برخالفت ہوئی ہے۔ و، بھی ایک معلوم ومعروف الرنجی حقیقت

ہے۔ قرآن بحید نے بھی اسے بڑی وضاحت و مکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

آب كوس دفت منصب بيرى تفويض موراب اور مجزات عطام وربيب آی کی طبیعت اسی وقت کھٹکی۔ اور بجائے اس کے کہ آپ کو اپنے بیمراندا قدار برخم واعماد ہوجاتا ، کاب جو کی می چاہوں گا، فرشتوں کے دربعہ کرالوں گا، اُلے آیے فیارگا، بادی بی*ں عرض ومعروض کرنا نٹروع کر*دی۔

عرض کی کراے بروردگار، مجھے اندیشہ ہے کردہ مجھے جسلائیں گے۔

(4) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَاتُ أَثُ يُتَكِيُّ بُونِ - (الشعراء - ٢٤)

(4) إِنْكَ آخَاتُ أَنُ يُكَذِّبُونِ - مِعِدارييه عِكروه مِحْ جِسُلاين كَد

(القصص - عم)

اوراس كذبيب ومخالفت كے درسے ، نيزابني قابيت تبليغ يس كي محسوس فرما كرآي نے درخواست برطور اسفرفيق كاركے اسف بسائى بارون كى بيمبرى كے النے بیش کردی ۔

براول ننگ ہونے لگناہے۔ ادرمیری زبان نبير ملتى ـ نوتو بارون كياس مى دى ميج ك

وَيَضِينُ صَلُ رِئُ وَلاَ يَنَطَنِنَ يِسَانِيُ فَارُسِلُ إِلَّىٰ هُرُونَ ـ (الشعرار - ع ۲)

مېركى بىلى كاردن كى زبان مجھ سے زباده روا ( وَآخِيُ هٰرُونُ هُوَا فَصَحُمِيِّي ہے۔ توان کو می میرا مدد گار ساکر میرے ساتھ بِسَانًا فَارْسِلُهُ مَنِى رِدُأُ يُصَدِّقَنِي. رسالت دیدے که دہ میری نصدیق کری ۔

بلكه آب كونواندبشه اس كالجي تفاكه وه لوك آب كو ملاك بي كردي كي \_

عرض کی کراہے میرے میر در د کاریں نے ان میں سعايك خنس كانون كرديا تعارسو مجهاندلتير ا فَالَ رَبِ إِنِّي نَشَّلُتُ مِنْهُمُ نَفَسًا فَاخَاثُ آنُ يَقْتُلُونِ \_ (ايضًا) ہے کہ بیر ہوگ مجھ مار ڈالیں گے۔

مبرے دمدان وگوں کا ایک جرم کی ہے ، سوتھے ا دسینه ب کرب وگ محمد ماددایس کے۔ 4 وَلَهُ مُعَلَّقٌ ذَنْتُ فَاخَانُ آنَ يَّقَتُلُونِ - (الشَّرَّاءِ - ع۲)

بلكمولى وادون دونول بيمبردس فيمل كيى يىعن كياس -

دونوں نے عرض کی کہ اسے ہائے برور د گاریوں اندىشە كەرە (فرعون) ئىم برزيادتى كربيط ﴿ قَالَا رَبُّنَّا إِنَّنَا نَعَاتَ أَن يَّفُرُطَّ عَلَيْناً آوُانُ تَيْطَغَىٰ۔

يايركه ده زياده شرارت كرف يكير

(ظرَ ع ٢) بهت سے بیمبروں کے بعدجب حضرت موسی دمارو ٹ کی بعثت قوم فرعون کی طر ہوئی، نوان سرکشوں نے بجائے قبول حق کے ، ان کی دعوت نوجید کا جواب اس طرح دیا،

جيد مشرك قويس برابردي على آئى بير -

ان (بيمبروس) كے بعديم نے يوسلى د مارون كو فرعون اوراس کے در باربوں کی طفیجا اوا ن وكوسف اكر كااطهاركيا ادريه وكسففي مجم

( فَ تُعَرَّبَعَثُنَا مِنَ بَعُدهِم مُّوسَى وَهُرُونَ إِلَى فِرُعُونَ وَمَلِائِهِ بِاللَّيْنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا تَوْمًا مُّهُ رِمِينَ.

(يونس - ع ۸)

ان فرعونیوں نے بجائے مرکت کے اللّانح سن کا الزام ان مفدس سنبوں برلگادبا۔ وَإِن تُصِبْهُ مُّرْسَيْئَةُ يَّطَيَّرُولُا ادرانهين جب كوئى مرحالي بيش أجاتي توغوت

بِهُوسَى وَمَنَ مَعَةً - (الاعراف. عدر) موسی اوران کے ساتھیوں کی بتلاتے۔

ا ورحضرت وسي سع صاف صاف كهد دياكنم جاب جيس عجاب طام ركرد بم م برا بان لانے والے نہیں۔ اوران عجاتب کودہ سحرکاری کا تمرہ نوشجھتے ہی تھے۔

وه بولے كرنم كيسامى عجوبهالے سلنے لادَ۔ (١) وُقَالُوامَهُمَاتَأُتِنَابِهِ مِنُ

ايةٍ لِتَسُعَرُنَابِهَا فَهَا نَحْنَ لَكَ جس کے ذریعہ اپنا جا دوسم برچلاؤ، ہم نم بر

ا يان للنف كنهس-

بِنُو مِنِينَ - (ايضًا)

اورفرعون كونوب كهدوييفين دراتا مل سراوا ، كرم جا دوزده مو-

(م) فَقَالَ لَهُ فِي عَوْلَ إِنِّ لَاظُنَّكَ فَوَى فَرَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( البَشَا) فَا زَادَ أَنْ يَسْتَنَفِظُ لَهُ عُوِّنَ الْأَوْنِ. ﴿ ( وَوَن نَى ) جَابِاكِهِ ان لوگوں كے خدم اس تُرمِينَ ( البِضَا )

آبیسکے باعثوں خوادق ہمعجر است مستب کچه صادر ہوتے ہے۔ فرعوں کی طون سے اندیب والحکاد ہی جاندی ہوتی ہوتئی اسی دائے پرمقر رہا کہ کیساحتی و بیام جن ، موتئی سحرکے ذریسے بیری مکومنٹ آ کھاڑسٹے ہی کوآئے ہیں ۔

ا وَلَقَدُ اَرَيُنَا الْمِينَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَا الْمُلَقَالَ الْمُلَقَالَ الْمُلَقَالَ الْمُلَقَالِكُ الْمُلَقِينَ اللّهُ اللّهُ

المعممة للي و (ظروع ٣)

ا بنی قوت وا تندار کے گھنڈیں فرعون نے ہشنی ان شنی کر دی اور بیمبر برحق کوسحرزہ باجنون زده بی کتاریا۔ فرعون ابنی قوت (کے زعم) میں ان سے پوگیا (٨٧ فَتَوَنَّى بِرُكُنِهِ وَقَالَ سُحِرُ أَوُ اوربولاكردولى باساحيس بامجنون \_ مَجُنُونًا - (الزاريات - ٢٤) غرض بیکداس نے دسول برحت کی برطرح مخالفت ہی کی -غوض فرعون نے دسول کی نا فرمانی ہی کے۔ ه نَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ -(المزمل-ع) ادرآب كى بات كى تصديق كرناكيامعنى ، ألط اس في آب كوناشكر كزارى طف يقد وه بولاكم كيام في م كوسية بال يرورس بيس ٨٠ قَالَ الدُنُرَيْكَ فِينَا وَلِيُدِادُ کیا، ادرتم این عریس برسوں بالے درمیان لَبِثُتَ فِيُنَامِنُ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلَتَ راسهانیں ادرتمنے دہ حرکت کی کی ج فَعُلِتَكُ الَّتِي فَعَلْتَ وَاشَّتَ مِنَ کی تی ۔ اورنم بڑے ناشکرے ہو۔ الْكَافِرِمِينَ - (الشَّرَاء - ٢٤)

آي كى نفري توجيداس نے اسے درباريوں كوسنوائى . اور طز سے كہاكہ ذراين

کیسنو!

اين كردويش والونسع بولاكرتم (ان كى) (٨) قَالَ لِمَنْ حَوُلُهُ الْاتَسْتَمِعُونَ (الشعرار -ع ۲)

اوران دگوں کے سامنے بھی اپنی تشخیص، جنون موسوی کو دہرایا۔

ده كيف د كاكريتم الدرسول وتمواري ن ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُونَكُمُ الَّذِي كُارُسِلَ إلَيْكُمْ لَمَعُنُونً \_ (الشَّا) بھیج گئے ہیں۔مجنون ہیں۔

اور كيرطيك كرحضرت مولئ سے ولاكه خبردار، جوتم في ميرے مواكس اوركوابا معبود بنایا، تو تمیس جیل ہی میں بندکر دوں گا۔ اللهُ قَالَ لَئِنِ الْمُحَلَّاتَ إِلَهُا غَيْرَيُ ﴿ وَلَا اللهُ الرَّيْمِ فَي مِرْ عَسوا اللي كِي معود بنايا لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسُجُونِينَ ـ توس تميس جيل بي عييج دول كا\_

(الشعراً - ٢٤)

اورجب بين فاس كى فرائش يرعصاا در بربيضاك معرف دي ديك ديك بين تواس کوآٹ کے اہرفن سح ہونے کی جیسے ایک اور دلیل باتھ آگئی۔ اورایے درباریوں سيمتوره كرف كاكراب كياكاررواني على يولائي جات

الله قَالَ لِلْمَلْاِحَوُلَهُ إِنَّ هُذَا لِيفَكُرونِينِي كردوبيني كردوباديون سكهاكمو، لَسْجِرُ عَلِيهُ مَنْ ٥ يُتُونُ لُهُ آنَ يَشْخِص بُرّا الرجادد ركب عامتا به كر

يُّخُرِجَكُمُ مِّنَ ٱدُصِكُمُ سِيصُرِهِ اينجادوك دُودي مُ كَنْماك الكي

فَهَا ذَا تَاكُمُوُونَ - (الشَوَّارَعِ٣) نكال بى دسے - تواب بّادَتمها داشودہ كيا ؟؟ ادرابك فرعون كيامعنى ،سامي فرعونيون كى يېنشخيص رى، كربيام موسوىكسى

كېرىسى كانىجىك

٩٣ قَالُوَامًا هٰذَ الِرَّسِحُوَّمُّفَتَرَى ده لوگ بو الدين نوبس كوها مواسح اي ادر وَّمَا سَمِعُنَا بِهُ لَهَ الَّئِى ۚ ابْآيْنَا ٱلْأَوَّلِينَ ـ ہمنے (اُج کک) ایسے باپ دادا۔سے وکھی ب رهنانس-(القصص - عم)

اخرسطيه يايكه دعوت موسوى سعمقا بلركي لنة وتت كيسب سع ترياده موثر حرب كوكام مين لا باجائے ليني ماہران فن سحركي مرتبيران بيمبران مرحن سے كاردى جا ادرفسه عول في انتظام شروع كيار

الله كَتَوَتْى فِرُعَهُ كَ فَجَمَعَ كَيكَ فَ مَعَدَ كَيكَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمِرا بِي عِال كاسامان درست ثُعَرَّا أَنْ وَ (طَلَّهُ عَمَّا) اللهُ الْمُواعِ كِيا بِهِرآيا،

آبسيب بالوك بول كربس اب ببرمع كرم مركز لو

اب ل جل كرا بني ندبيركا انتظام كرو، الاست (ه) فَاجْمِعُوْاكَيْدَكُمُ ثُمَّ الْمُتُوا بسننه وكرآؤ ادرآج بجلااسي كالإكا يوغالب صَفًّا وَّقَدُ ٱفْلَحَ الْيَوْمَرَمَنِ اسْتَعْلَ. (25-16)

بيمبربرحى نشان برنشان دكهانة رسع اليكن فرعون برابرانكا دست واستكباراه ايينه دعوى ربوسيت يرازاد ما واورولئ سيد مقابله كايودا سامان كقركبا

(٩٩) فَأَ زِيدُ الْأَيْدَ الكُبُوئ فَكَذَّبَ عِيم (مِرَّتى فَي ٱلسِّرِي نشانى دكه الله ، ومجي ده وعط تُمَّ أَدُبَركينه فَ فَسَرَ فَنَادى جسلانا درنافرمانى كوناريا يجروه كوشش كرتا فَفَالَ اَنَارَتُكُو الْآعُكِ

(النازعات - ع ١)

ہوا پیرگیا ، پیراس نے (لوکوں کو) جع کیا ادر لیکار كى ، ادركماكدىن تمهادايد دردگائة فلم مول -

ابل در مارف مشوره و باكران دونون دا عيون كوكيدون كم ليع الے ركھتے اورس ورمیان بس بیادوں کو بھیج کرملکت عالی سے ماہرین فن سحرکوان سے مقابلے کے لئے السيج و النَّوَا الرُّجهُ وَاخَامٌ وَالْبَعَثُ انهِين اودان كَ بِعَالَى كُومِلت ديجُ اود فِي الْمَدَ آئِي حُشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ شَهرون مِن بِالْدَ بِعَج دَيجَة كده مساير جادوگروں کو آپ کے پاس لاحا مرکریں سَحَّارِعَلِيهُ مِ (الشَّرَاء ع ٣)

جادوكرون كي تولى اكمفي موتى ميدان بداكيا مقابله مي ساحرون كوشكت فاش اورحفن مولی کوفتے میدن حاصل ہوتی ۔ جا دو گر اسے مان کر موتلی کے قدموں برگریائے اورتوحيد كے فائل ہوگئے۔ فرعون اس يريمي ابني أسى ضدير تعالم را- اورجا دوكروں كو مخاطب كرك ولا، كنم نوموني سعط موت موا درانهبس كرجيلي -

امنتُ لَهُ تَبْلَ آن اذَن لكُمْ تموسى يايان في من الله الكينمين إِنَّهُ لَكِيبُ رُكُمُ الَّـ إِن عَلَّمَكُمُ السِّعْرَ اجازت دون - ضرور ينم سب كاكرُ وسي ب فَلَسَوْتَ تَعُلَمُونَ - (الشراء - ٣٤) فَكَسَوْتَ تَعُلَمُونَ - (الشراء - ٣٤)

مزامعلوم مواجا مابء

اس معرکہ دوستی واہل سحرکے علاوہ کبی شنہ بنشاہ مصرومظم رخدا، فرعون نے برطرح اپنے غیظ وغضب کامطا ہرہ داعیان حق پر کیا۔

(9) فَأَرُسَلَ فِرُعُونُ فِي الْمَسَا آئِنِ مِي مِرْفِرِون فِي شَهِرون مِين بِياد مع دورُلت كم

خشِرِيْنَ إِنَّ هَمُّولَلَاءِ لَيْشِرُ ذِهَاتُ مَا يَعِلَى (موسوى جاعت والے) ایک چیوٹی سی قَالُ اُکْرَدَ لَا لَا هُمُّولَاكَ فَاللَّهُ الْمُظْلِحُدَ مِنْ مُنْ الْمُطْلِقِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

تَكِيكُونَ وَإِنَّهُ مُرِّلَنَا لَغَالِيُظُونَ - تُولى بِن - انهون نَهي بهت بي غصّه الله

(الشعراء - عم)

طرح طرح کے دوسرے طلم وسم ان پر توٹے نٹر فرع کتے . بیباں تک کہ اصحابِ موسلی کو یہ مناجات اینے حق میں کرنا پڑی ۔

وَ اَ رَبَّا لَا تَجَعَلُنَا فِتُنَدُّ لِلْقَوْمِ الديهاك يرورد كاريم كوان ظالمو كاتخة مثق

القُلِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَيْكَ مِنَ مَناادرم كُواين دمت كسدن بنان أفر

النَّقَوْمِ الْكَافِرِينَ - (ينس-ع) لوكن سے بات دے ـ

غرض ساری ہی تبلیغی جدوجہد کے بعد مجبی حضرت موسکی کی بات ک*ی کسی نے* تصدیق نہ سریم منظم سرید در اور م

کی۔ بجزایک پھی بحبر جاعت کے۔ (اُن) فَمَا اُمَنَ لِمُوسَى إِلاَّذُ رِّتِيَةً

ا فَمَا اَمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَةً لَوْسَى بِان كَ وَمِينَ مِن سَصَرَف قدر عَليل اللهُ وَمَن لِمُوسَى اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ مَنْ وَمُن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَم

وَمَلاَ يُهِمُ أَنُ يَفَيِّنَهُمُ - كام ع درن درت درت كركبيره انسيس

(ايفًا) آنارند پنجاستے۔

ا در نود حضرت مولی کوبرطرح عاجز دمایوس موکرعذاب الیم کی بر دعا فرعون ادر فرعونیوں کے حق میں کرنا پڑی ۔

ان وقال مُوسى رَبِّنَا اللَّا أَنْكَ أَنَيْتَ ادروسَى نَعرض كى كدام بها مع يدود كار

جب عذاب اللی کی جھلک دیکھتے تو درا دیرے لئے جھکتے اور حضرت مولی کی توشامد

فِرْعَوُنَ وَمُلَآكُ إِنْهِنَةً وَّاكُمُ وَالَّا فِي الْحَيَاوِةِ الدُّ نَيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواعَنُ سِبُلِكَ رَبَّنَا الْطِيسَ عَلَّا آمُوَالِهِ مُر وَاشْدُ دُعَلَى تُكُوبِ حِمْرُقُلَا يُؤُمِنُوا حَتَّى يَرَوَالْعَدَابَ الْآلِيعَ ـ

تونے فرعون کوا وراس کے مردار وں کو سامان تجل اورطرح طرح کے مال دمیوی زندگی میں ، اے ہائے پر دردگار اسی واصطے درے سکھے ہں کہ وہ تیری راہ سے گراہ کرنے رہیں اے ہماسے بروردگاران کے مالوں کو بیسٹ نابود کردے اوران کے دوں کوسخت کرے ، نو يه ايمان دلانے يائيں، يبان تك كرعذاب

البم كود كيملين -عام اورسنتقل روش فرعونیوں کی حضرت وسکی دعوت کے ساتھ تنسخ ہی کامی

جب موسلی ان کے ( لینی فرعون ادراس کے سرداروں کے پاس ہاری نشانباں لے کرکئے تووه لنكان پرسنسند ادريم ان كوبويسناني وكهلان عظه وه دوسرى نشانى سے بردكر ہی ہوتی عنی ، ادربم نے ان کوعداب کی گرفت میں لیا، تاکہ وہ باز آجائیں۔ دہ لوگ بولے كدا معجاد وكرسمان لية البين بروروكار سے اس بان کی دعا کرجس کا اس نے تم سے دعده كررطاب بم مرورراه مراجا بيس كے عير

میں لگ جانے ، بیکن جوں ہی عذاب ٹل جاتا ، اورگرفت خداد ندی ڈھیلی ہوجاتی ، تو معًا ان کی مرکثی بھرا بھراتی اوراسی طعمانی سے دہ بھیر مرحن کا مقابلہ کرنے لکتے۔ الله فَلَمَّا جَآءً هُمُ بِاللِّينَآ إِذَاهُمُ مِّنُهَا يَضُعَكُونَ وَمَا نُرِيهِ هِمُ مِّسِنُ ايَةٍ إِلَّاهِىَ ٱكْبَرُ مِنُ ٱخْتِهَا وَ ٱخَذَ نَهُمُ مِبَالُعَنَةَ آبِ لَعَلَّهُمُ يَرُحِعُونَ وَقَالُوا بِأَيُّهُ السِّحِوادُعُ كَنَادَتَكَ بِمَاعَهِ لَاعِنَدُكَ إِنَّنَا لَهُ هُتَكُ وُنَ فَلَتَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَا إِذَاهُمْ بَنْكُنُونَ - (الزفرف عه) بم نے ان سے دہ عزاب ہٹایا ، اور جبی انہو نے عمد توڑ دیا ۔

عَمَا ، سادية وده نوراً مى عَبْدِى كرن لِكَة -

اوربيصورت ايك بارنهين، بارباريشي أتى دى -

الرب ال بعذاب والع به الوجد و الرب ال بعذاب والع بوالوكي على المحلف المحالة المحلف المحالة المحلف المحالة المحلف المحالة المحلف المحالة المحلف المحل

حضرت بولٹی کی تحقیر وفرعوں کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی ہی اس کواس نے اپنی رعایا میں بھی پھیلایا۔ اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ

اَمُ اَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا اللَّذِي هُوَ اللَّذِي هُوَ اللَّذِي افْصَلَ بُونِ اسْتَخْصَ سِ وَحَقِيرٍ عَلَيْ المَّذِي اَمُوا اللَّحْفِي المُونِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ الْكُلِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

(الزخرف - ع ۵)

سب کی دائے بیم عمری کریہ وائ تی تو کا ذہبے۔بس اس پرایمان لانے والوں کے لڑکوں کوتو ہلاک کر دو ، اور عوزنوں کو زندہ دستے دو۔

 مے کرائے ۔ نوان لوگوں نے کہاکہ وشخص اسے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ، ان کے بیٹوں کو بلا كردوادران كي وزنون كوزنده ركهو-

اتُتُلُوُااَبُنَاءَ الَّذِينَ امَنُواهَعَهُ وَاسْتَعُيُوانِسَاءَهُمْ-

(المؤس - عس)

سرداردن ادرابل دربارنے کہا کہ بیمولٹی اینے ساتھیوں سمیت کب کے آزاد تھر ہا رہے گا درسرکاری رہت اور حکومت کی توہین کرناہے گا ؟ فرعون فے جواب بیں دی کہاکہ ہم ان لوگوں کی اولا د ذکور کو جیتا ہی نہیجے ڈیں گے، آخرا فتدار ہما راہی ہے ۔

فرون كمردارون في كماكركيا آب يوسى اوران كاقوم كويون بى رست ديسك كرملك بينساد كرية كيرس ادرآب كوادرآب كمعبودون كوزك كية ربي (فرعون في كهاكم رنبين) ہم ان کے بیٹوں کو ہلاک کرنا نٹروج کرتے ہیں ادران كى خورنوں كوزندہ رسسنے ديں كے ادر مار

الكَلاَمِنُ قَوْمِ فِرُعُونَ اَتَذَ رُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَا فِي الْاَرْضِ وَيَذَ رَكَّ وَ البِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ ٱبْنَاءَ هُمُ ونَسْتَعِي نِسَاءَهُمُ وَ إِنَّا فَوُقَهُمُ قَاهِرُونَ -(الارا-عه)

برطرح ان برزدرسے ۔

بلكه اب خود حضرت مولئ فرعون كى نظريس داجب لقتل عمر حيج تقداس لمن كرده (بنول اسكے) ملك بين فساد يھيلائي سے ادرنظام دين كودرىم برہم

ادرفرعون نے كما تھے جيور دورين موسى كوفسل كرداون كالجحاندلينهب كروه تهالت دين كوبكارد ماك ياملك بين فسادكرت كار

얜 وَقَالَ ذِرْعَوُنُ ذَرُونِيُ ٱتَّتُلُ مُوسَى وَلُيَكُ عُ رَبَّهُ إِنِّي آخَاتُ ٱنُ يُّبَدِّلَ دِيُنَكُّمُ ٱوُانُ يُّظُهِـرَ فِي الْأَرُضِ الْفَسَادَ - (الوس - ٣٤)

فرعون بالأخرابي كيفركر داركوبينجا ادرسمندرمين اس كىغ قابى موئى اليكن حضرب

موسی و باردن دو دو بیمیرولسے اتنی شدیرگت انیول ادر بے مود کیوں کے بعد۔

(الاعراف ـ ع ١٥) كيوني-

آب سے مطالبہ اس کاکیا، کہ ہمیں ضراکا مشا برہ کرادیجے ۔جبہم آب کوسی اجا نیر گئے۔

(۱۱) پلیموسی آئی نگو مِنَ لاَتَ حَتَّىٰ اے موسی ہم نم پرایان ندلائیں گے یہاں کہ کم نیاللہ جَہْدَ تَا ۔ (البقرة - ع) ہم دیجانی ضراکو کھلم کھلا۔

ایک موٹیسی بات برکہ آپ نے ایک گائے کی فربانی کا ان کو حکم خدا وندی پہنچایا، اس مک کا انہوں نے بیتین ندکیا، بلکرکشنا خانہ بولے۔

آئیے نے مصر سے باہر لاکر، اور فرعون کی غلای سے نجات دلاکر، جب ارض طبین

میں جہاد کاحکم دیا۔ نوکٹناٹر اکرجواب دیا۔ (۱) کا کارٹری ایر کی سے زرئے آؤٹر گا

اللَّ نَالُوَّا لِيَّهُوْسَى اِنَّ فِيهُا قَوْمًا بِولَكُراكُوسَى وَإِلَى فَرَكَ وَرَدُوسَتَ جَبَّارِدُنِيَ وَ اِنَّالَنُ نَنَدُ خُلَهَا حَتَّى اللَّهِ مِنْ مِهُمِرَ وَإِلَى قَدْمِ مُرَكَعُونِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ مِنْ مَهُمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ مَا مِرَكَ وَإِلَى قَدْمِ مُرَكَعُونِ عَلَى اللَّهُ وَمَا مَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کونیارہیں۔

اورجب آیٹ نے مجھایا، نوگستانی اورضحیک کی تے اور مبند ہوئی اور بیں گویا ہوئے۔ (١١١) إِيمُوسَى إِنَّاكُنْ نَنْهُ عُلَهَا اَبِدًا الْمَادَامُوا المعِنْ مِ مِرْز دار كمِي بدم مركز ما كم فِيُهَا فَا ذُهَبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِتَّ وه نوگ د بان موجود مین توتم ادرتم آریر در د کارصاب هُ هُنَا أَخُولُ وْنَ - (الما مُره - عم) دبان جائين ادراوان جران كريم فيهات مركة نبي -مسلسل نافرمانی و سرکشی کود سجد، آخرای کی زبان برآیا-ك ميرى توم دانو، ثم أخر يجي كيول ستامو، دراً خاليكونو الله يُقَوْم لِمَرْتُؤُذُونَنِي وَقَدُ تَعَسُونَ اَتِيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَامَرُ ـ (الصف - ع)

اور مجبور موكرآئ كويدُ عاكرني يرسى ـ

(١١٥) رَبِّ إِنِّيَ لَا ٱمُلِكَ إِلاَّ نَفُسِ مُ وَانِيَ

فَا فُرَقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوُمِ الفَسِقِينَ -

(١١) وَإِذْ وْعَلَانَاتُوسَى آرُبُعِيْنِ كَيْكَ لَتُ

تُعِيَّا تَّخَذُ تُنَمُّ الْعِجْلَ مِنْ كَعُدِمٌ وَ أَنْتُمَّ

ظلِمُونَ - رائبقرة - عد)

جنتے ہی ہوکہ بر نہاری طرف اندکارول (ہوکا یا) ہوں۔

اے بیرے برورد کار، بی جرایی ذات اوراین بدائ كادكسى برافتيارنيس رعمامون ، نوتوسى بارادداس بركردارتوم كے درمیان فیسلكردے.

(1420-37) صربيب كرائ كي بندروزه غيرحا فرى ك زمانيس كوسالديتي جيد كطي موت نثرك كم ركب موت فرآن نے انہيں ان كى الي كابنا ديك نرين دوريا دداليا۔

وه دنت يادكرو، جبيم في وسي سي إليس وأون كادعده كيا، يفرتم لوكون فيال كي ينظي كوسالم كو (بطوروبود) اختياركرليا اديم (ليفيقين) ظالم تعد

مشركون كود كيم كرايف بيريركم وخسات ابنين عي شوق بدا بوكيا ككسى مورقى يوما كى داورغصىك كادهشائى بركاس ك فرمائش خوداين بيميزك سيكر بيق -

(١١٤) قَالَوُ المِكُوسَى اجْعَلُ تَنَا إِلْهَاكُمَ الْعُراكِم الْعُوسَى بِمالِ الْحِيرِ کردو۔ جیسے کمان (مشرکوں) کے بردیو اہیں۔ لَهُ حُوالِهَا تُعَلِي (الاعراف - ١٦)

من نے توظاہر ہے کہ دانٹ بیسکار دیا ۔ میکن إدبرات عارض طور بربیٹے ، کم ادھرانہو نے ایک گوسلے کی ہوجا شرقع ہی کردی ۔

حسيهم عِلاَ جَسَدُ الَّذِ خَوَ أَرُدُ الأَوْرِ عمل معود كم الله عوايك قالب تعاجبين يك أواذتي . حضرت اردت. بوآب كا قائم هاى كرتب عقه ، اين والي محمات رم . كريكيا غضب

الله القَوْمِ إِنَّمَا فَيَنْتَمُ مِهِ وَإِنَّ رَبَّالًم الديري قوم والو، تم اس كرمبب كراى يكني الرَّحَانَ فَالَّيْعُونِي وَأَطِيعُوا المُرِي - كُمّ مو، تمهاداً يدود كارتود من بع يوتم ميرى پروی کرد- اوزمیرے حکم کی اطاعت کرد۔

وه عدلان کی کیامنے۔ بولے تو بربسے

(It) كَنَ نَنْبُوَحَ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِيْنَ حَتَّى مُرْحِيمَ مِهِ اللهِ مِعِيثِ رَبِي كَدِيهِ ال ياس دابس آجابك \_ اِلْبُنَامُوسَى - (اللَّه - ع ٥)

اس سے بڑھ کر ہے کم مزمختوں نے حصرت ہاروٹ کے ساتھ کشاخ دسنیبوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہیں خود اپنی جان کے للے پڑ گئے حضرت موسی کے دایس آکرجب اُن سے مواخذ ہ كياسية وبيجاره في بيان كياكر قوم توميرى وشهن بلكرامادة قتل بوكئ تقى

(اللهُ ابْنَ أُمَرً إِنَّ الْقَوْمَ السَّنَضَعَفُونِ الدير مان جات (بعانَ) قوم فاوج كور عقيق وَكَادُوْا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي الْاَعَدَاءَ مَ سِجه ليا ، اورقريب تقاكم محكوقتل بى كرا اين وتم وَلاَتَجُعَلَيْ مَعَ الْقَوُ مِرالطَّلِمِينَ \_ مجهرِ (ان) دَخْمُون كومت مِسوا وَ-ادد مُحْدَوظام لوگوں کے ذیل میں شمار کرو۔

قار ون عبى مصرى ونبطى من عفاء آئيكى قوم اسرائيل بى كالكسرمايد وادفرونفا ويكل نے بھی آیٹ کی نزلیت سے سرنانی کی، اور قرآن مجیدے اس کا عبرت ناک انجام بیان کیا ہے۔ الله إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ تَوْمِرِمُوسَى فَا مِن الله عَلَى ا ركون كے مفالمين دبارتي اختياري \_ عَلَيْهِ حُرْد (القصص ، ع ۸)

ادر مي طرح طرح كالزامات آيم برلكاني والع آئي مي ترقوم والع تصد آب كى صفائى خوجى لعالا في مين فرمائي - اورمسلمانون كوننبيه كي كي كنوم موسى كى رسي مرس -اس كَيَايُّهَا الَّذِينَ المَنُو الا تَكُونُو أَكَاللَّذِينَ الصابان والو، ثم ان وكور كرر من موجان جنبي

نے موسلی کواذ تبیت دی میوان کوانٹرنے ان لوگوں کی تیمت سے مری آبت کروہا ۔

ادَوُامُوْسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِتَّافًا لُوْا۔

سلسلة اسائيل كي فاتم الانبيار حفرت عبلي سيتي ويدين وأي مي وم كرم حصيف أيكي دعوت كالننقبال مخالفت مى سے كيا اورآبكوا بينے دفيقوں معاونوں كے ليئے ليكاركرنا يرى \_

جيساعيلى بن مريم نے كمها، كم الله كلة مراكوت كار بولب وحواری و اے کہم میں السرے مدد کار۔ تو ایک گرده بن اسرائیل میں سے (آئے یہ) ایان الایا۔

اورایک گروه نے کفراختبار کبا۔

(١٢٨) كَما قَالَ عِيشَى ابْنُ مَوْتِيمَ لِلْفَوَايِينَ من اَنْعَادِيُ إِلَى اللهِ قَالَ الْعَوَادِيُّونَ نَحُنَّ انْصَارُ اللهِ فَا مَنْتُ ظَائِفَةً مِنْ اللهِ فَا مَنْ اللهِ

وَكَفَوَتُ كَالِيْفَةُ . (الصف- ٢٤)

بعض انهیں واریوں اورانصا رائد کے سوا ، باتی امن مخالفت شدید ریکر بسندرہی، اور

د شمنی کی اخری حد مکھی بہنے طافے سے مدحوی ۔

جيشي فان كالمفس الكارد يجانو بوك كرتم مي في (١٢٥) فَلَتَّا آحَتَّ عِيسىٰ مِنْهُ حَالُكُفُرَقَالَ مَنْ السيهي بن جوميت مردكار موجابي السرك واسط ... ٱنُصَادِى إِلَى اللهِ .... وَمَكَرُوْا وَمَكُرَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ كِوِيْنَ . (آل عران عـع ۵)

وغرض يرمحالفين حوب حالبن علي الدالتر في حفيه

تدبيرسے كام ليا، اورالله مبترين مدبيركرف دالا ب-

ا پے خیال میں توان بوگوں نے آئے کو شہید ہی کرڈا لاتھا ، ادرا پنے اس کارنا مرکوفخ سے میان كرت كف ادرحفرت كونسب يركنره حماس بيستزاد

اوران (امراتیلیون) کے کفر کے باعث اور حفرت مرکم (١٢٧) وَبِكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرُيَّمَ مُهُنَانًا عَظِيمًا قَ قَوْلِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسْيَعَ عِيسُى إنْ يان كهارى بننان ركهنك باعث اوران كأس قول کے بعث کیم نے میٹی بن مریم رسول المرکومار واللہ -مَوْتِبِمَ رَسُولَ اللّهِ - (النسآء - ٢٢)

جب يسنت ساك انبيار كى روچكى ہے، توخاتم الانبيار كے حق بين كيون نر يورى موتى بلكم آیے کے حق میں تو دہ اور دں سے ٹرھر کو دی مونی ۔

يشخص نومخاطبين كى عام محى ،كمآب (نعوذ بالنر) يكلام كموط كرلاتم بن - فران مجيد فان کے اس دعوے کو مار مار دم ہرا یا ہے۔ گوسوال کے طور ہے۔

| زَان) وگر میا <sup>ی -</sup>                                                         | بُ كرآيث في اس(   | كيا يرلوگ يه كهته بر                        | وُلُونَ إِفْتَرِيكُ (بِنِس-٢٤)                                             | الا اَمُرَلَقُهُ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| "                                                                                    |                   | "                                           | (18-37)                                                                    | (IPA)                 |
| "                                                                                    | "                 | "                                           | (السجدة - 15)                                                              | 114                   |
| 110                                                                                  | "                 | "                                           | ن<br>(الاحقا-ع ۱)                                                          | (P)                   |
| ہرطرے آپ کوامین وصادق جا <u>نے کے</u> بادجود دعولی اور دھو کے سے کہننے ، کہ          |                   |                                             |                                                                            |                       |
|                                                                                      |                   | بتخض اورب كبا                               | اِلْآرَيْجُلُ إِنْ فَنَوى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا                            |                       |
| نے کے نہیں۔                                                                          | بم اس برا بان     | گفر <sup>ط</sup> نت گفرط لی به اور          | مُحَوِّمِنِينَ - (المومون - ٣٠)                                            | وَّمَانَحُنُ لَهُ بِ  |
|                                                                                      |                   |                                             | ِنی کرکے بیصی کہاکان کی اس گھر <sup>ا</sup>                                | ادر کھرنر             |
|                                                                                      |                   | جولوك كفراختيار                             | لَّذِيْنَ كَفَرُ كُوااِنُ هٰذَ الِآلَا اِنْكُ                              | _                     |
|                                                                                      |                   | ایک گھ <sup>ط</sup> نت انہو                 | اَنَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْحَرُونَ -                                        | يِافُتَرَبْهُ وَآءَ   |
|                                                                                      | -                 | کی مرد کھی اور لوگوا                        | (1)                                                                        | والفرقان _ ع          |
| اوراس میں نمک مرح بیھی لگادیا کریہ نواگلوں کی داستانیں ہیں جوانہوں نے کسے سے لکھوالی |                   |                                             |                                                                            |                       |
| بیں۔ اور (دہ ان بر)صبح وشام بڑھ کرسادی جاتی ہیں۔                                     |                   |                                             |                                                                            |                       |
| استاني بي جوابو                                                                      | ر به نواگلوں کی د | اوربہ ہوگ بولے کہ                           | السَاطِيُرُ الْاَوْلِيْنَ ٱكْتَنَبَهَا                                     | (٣٣) وَقَالُوُ        |
| يره دي جاتي سي ـ                                                                     | ţ                 | _                                           | يُهِ مُكُرَةً وَ آصِيلًا والفراء عَ                                        |                       |
| اكتشخيص كي تفصيل مين اختلات مؤنا - اكثر توريك كنه يا أثر سح كلب -                    |                   |                                             |                                                                            |                       |
|                                                                                      |                   | (كافرنے)كہاكرية                             | إِنْ لِمَنْهُ الْآسِحُو مُنْكُونُتُونَ إِنَّا                              | _                     |
|                                                                                      |                   | بسانسان پیکا                                | الْبَشَكِرِ: (المدَّرُ-ع))                                                 |                       |
|                                                                                      | • • •             | _                                           | عقل بينازان ہوكركہتے كم ممسح                                               |                       |
| د ال کریا توسی                                                                       |                   | ء.<br>ادرجب حقان ک                          | ا مَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَاسِهُورُ                                     | _                     |
| ,                                                                                    | •                 |                                             |                                                                            |                       |
|                                                                                      | באטוט -           | ادريم اس كيمن                               | وُنَ - (الزخرف - ع٣)                                                       | وَّ إِنَّابِهِ كَفِرُ |
|                                                                                      |                   | ادریم ا <i>س کے</i> منڈ<br>جیریحرامی سسے کم | ِوُنَ ۔ (الزخرف۔ ۳۶)<br>وئی آیتو <i>ں کے سننے کے بعدان کی <sup>آ</sup></i> |                       |

جاتی میں نوجولوگ ، دوجی کے تنعلق جب دوان كي اجانات كيتين كرية توكفلا بواسح ب. ادربروك كيتيبي مربيكي ببيب يروااس كابك كراى موتى كُورنت به اورجو كافرين د ، حق كانت تكتيم . جبده ان کیاس اگباکر برنو کھلا ہواسی ۔

الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ هٰذَا سِحُرُ عَبِينُ - (الاحقاف - ع ١) الله وَقَالُوا مَا هُذَا إِلَّا إِنْكُ مَّ فَتَرَكُ وَقَالَ الَّذِينِ كُفَرُولِكُيِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ إِنْ هُـذَا إِلَّا سِحُرُ مُّبِينًا ۔ (السباء ع ١١)

بلكبعض اس فهوم كواورزور ونندت سيربيان كرنے

الم وَقَالَ الكُفِرُونَ هٰذَا الْمِحُرُكَةَ اجْرِيَّ إِلَى اوركا وَكِينَ لِكَ كُم ين وَرَّا جَوْمُ اساحه ي ا درآبس كى سرگوننيون بين اين انتشخيص كوبطور دا زبيان كرنے \_

(٣٩) وَاَسَرُّواالنَّجُوَى الَّذِينَ طَلَمُوُ اهَلُ هُذًا ادرينظالم وَكَ بِيكِ حِيَّ سِرُّونَى كَرْنَة بِين كم يا فِعضَ مِجِيع سينے کوجا ذکتے۔

اِلَّابَشَرُسِّتُلَكُمْ اَفَتَاتُوْنَ السِّحُوَ وَاَنْنُكُرَ ايک بنزېں ، نوکياتم (برجانتے ہوئے ہی) سح کی باست تيكم رون \_ (الانبيار - عا)

(الله عَلَى الله عَلَى الله كَالْ النظيمُونَ إِنْ مَبَدِده مركُونَى (البِينِي) كرت مِن ادرجكه ظالم وكركهن تَتَيُّعُونَ اللَّهُ رُجُلًا تَسَعُورًا وبن الرئيل وي بن كنم في الك سر دو الحضى يروى كرت مو

سح كے علادہ الكشيخيص شاعرى اورجنون كى جى تقى كسى نے كہا۔ جنون زده بي كسى نے كہا، زرے شاع ہیں۔ توکیاکسی شاعر کی خاطر ہم اپنے عفائد قدیم سے دست ردار ہوجائیں ؟

الله وَيَقُونُونَ آيُتَالَتَارِكُواالهَتِ اللهَتِ اللهِ الله جنون زده ي خاطر ميوردي \_

يشَاعِدِيَّمُ جُنُونِ - (الصَّفَّت - ٢٤)

اوربعض کے ہاں کھے اس نسم کی کھچوای کی

هُوَ شَاعِرُ غَلْبَأُنِنَا بِالبَيْرِ كَمَنَا أُرْسِلَ الزَوَّوُنَ. ﴿ كُوَكُمْ لِبِهِ بَنِينِ بِكَدِ بنوابك شاء بن ببانه بن جابي (الانبيار - ع ١) كمهل مع ياس كوئى معزه كي آئين جيداكر بيلي لؤك (معرة كم سائف) دسول بنلس كي كف -جنون زده بوف كاانهام هي صاف صاف لگار

الك وَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُونُ مُنيدِينُ ثُمَّ تُوكُول ا ودان كي سكول بيان كيف والارسول آيا فوانبو

نياس كى طف سى منهيبرنيا ، اود وي ، كميرتو عَنُهُ وَقَالُوا المُعَلَّمُ مُعَجِّنُونَ والرفان ع) سكفيايرها يا بواديوانهد جواب بین خود بیرینزگی زبان سنے کہلایا گیا، کر ذراسوی نو، اورالگ الگ بھی اور مل حل کیمی سوجو، كرمج من جنون كاكون سا تما سريد. اللهُ عَلَى إِنَّهَا أَعِظُكُمُ بِوَاحِدَ قِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِذَا حِدَ قِ إِنَّ آب كيف كراتهاين ايك بات كي تهدي تصيحت كرا مون تَقُوْمُو اللهِ عَثَى وَفَوَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَالَوُوا كنم دودوادرابك ابك الترك التي كمط يوجاد بيريب وجو، كرمموائية رفيق ربعني بيميرا بي (كسي مَا بِصَاحِبِكُمْ يَنْ جِثَلْةٍ (السباء ١٤) درعرس كلى جنون منيس -ادراس فيم كى جوابي أينين جونز آن مجيدي آئى بي-تهائد (بد) دفيق ندبهكي نركيشك. (١٢٥) مُاصَلَّ صَاحِبَكُوْرَمَاغُولى ـ (الحم ع) اس خالسريريا وجول كور لياء بالصحبون ب (١٧٧) أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَرَبِهِ مِنْتُهُ (السَّارِيُّ) تمالت (بر) رفيق (درائبي) مجنون منيب -(١٧٤) مَاصَاحِبُكُمْ بِمَعْتِنُونِ ـ (التكوير) الله عَمَّا أَنْتَ بِنِعُمَةِ زُمِينَكَ بِمَجَنَّوُ فِ لِأَهْمِ رَبُّ ادراي اين رب كي فشل سي مجنون نهي \_ الله وَلَا يَهُولِ كَاهِنٍ . (الحادة ع ا) اور (یم) کلام کا بن کانہیں ۔ آپ ابندرسکے ففس سے نکابی ی بن اور دکو ١٠٠ فَمَا أَنْتَ بِنِحْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا كَخُنُونَ \_ (الطور \_ عا) صاف اس ير دالات كرفى بين ، كرآي كو ضال انوى اجنون اكابن سبكي كماكيااد سجعاكيا ـ توہن ، تحقير، تفصيح كاكونى درجراس كے بعر بھي اتى رہ جاتا ہے؟ اورمجنون نوآب كوكمتم كحنفا كهاكبار اور داب كے لئے بروگ كہتے ہي كريديقيننا مجنون ہي -(١٥١) وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَ مُنْوَنَّ رَاتُعُم عَ) اوربراو كيفي بي كايدو صحص ببرا سكي خيال (۱۵۲) وَقَالُوُ آيَا يَهُاالَّانِي ثَنِزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُورُ ك مطابق وان الداكيلة م أو خرد ري مجنون اور إِنَّكَ لَمَ جُنُونً - (الْجُرِ- ١٤)

ادرآم کے منے گھرنے والے (مفتری) کا لفت توعاً) تھا۔

(۱۸۳) قَالُوَّ النِّمَا ٱلنَّتَ مُفَتَّدٍ - (النحل- على) کتے ہی ایم توس مفتری می ہو۔ آپ كيام د دوت يرجرت سبكائى، اورآك كدوي توجدراظارمت ىكاكيف تع اس رانس جرت شكرانس ميس ايكُ ال (١٨) وعَجِبُواانُ عَالَةِ هُمُ مُّنْذِرٌ مِّنْفِهُ دالإسبار وكما\_ أبنون فيسامي خدارك وايك خداكر ديار سات نو (هم) أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ الْهَاوَّ احِدُ الِتَ هْنَا الشِّيءُ عُجَابٌ - (ص-1) ٹری کی عجیسے ہے۔ الما مَاسَمُنَابِهُذَافِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ إِنَّ يدات قط دميس وم في شي نبس يرواك زي هُذَا إِلَّا انْجِلان من (ايضًا) گھڑی ہوئی چیزہے۔ (١٥٠) عَجِبُوُ النُ جَاءَ هُمُ مُنْذِرُ وَقِينَهُمُ انبین اس بجرت ہے کرانین می سے ایک درانے والارًا ، كافركية بن كرير بب بانب -فَقَالَ الْكُفِرُونَ هِذَا شَيْءٌ عِينَ إِنَّ عَلَى غرض بيكه آيكى رسالت يلفكار شدية تحقيره الإنشيك ساتحه للهوا ، سبصور تون من شرك با (١٥٨ وَلَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوالسُّتَ مُوسَلاً\_ كانوكيتين كرم رسول بين بو-ادرآپ سے مراک رہتے بھکرتے دہتے۔ (الانفعال ع) يُعَادِلُونَكُ فِي الْحَيِّدِ (الانفعال ع) آب سيم وك حق كيات بن عمارت بن -انكادة كمنيب يربرابرقائم رسيء (١٤) اَمْرَكُمْ يَعْدِفُوْ الرَّسُوْلَهُ حُوْدَ لَهُ لَهُ كَيابِ لِوَكَ ابِنِي دِمُولِ سِيرِ لِعِنَى ان كَرْصُوعِينَا

كياب لوك اين رسول سي (لعنى ان كي مصوصياً سي) دافف نه نقط إدراس كي أن كي منح بين . من منح أن كاعلى شهو ي كفا .

آپ کااعز از واکام الگ دل - آپ کے ساتھ منوان کاعلی شیون تھا۔ (الل قرادًا زَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالدِنْ حِب آپ کو برکافر ولگ دیکھتے ہیں، توس آپ کو سخوی يَّتَنْخِذُ وُمَكَ اِلاَّهُورُوا - (الانبيار - عس) کانشانه بنايتے ہیں ۔ اور تمامت سکت کی کارمین میں معضور سے اسان کھولگ میں

طز وتمسخ سے كہتے كركيا يى حفرت بي جنبي دسول بناكر بيجا كيدے .

مُنْكِرُونَ \_ (المونون \_ ع م)

(١٩١) وَإِذَا رَأُولُكَ إِنْ يَتَّغِذُهُ و نَكَ إِلَّا اورجب آبِ كوير ديكيف بن الوبن سخ وى كرف عكة

هُذُوَا مَا هَذَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُولًا (الفَوَاءَ) بين، كمري وه بين بنبس الله فرسول بناكر بيجا آ اسى استنزار عام كم تف بديس آيكي حفاظت كا وعده كمياكيا ـ

(۱۹۳) إِنَّا كَفَيْهُ الْمُسْتَدَهُ عِنَّوْنِي لَهُ الْجِرِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا بهرصورت آب كواذيت ميني تي رہے۔

(۱۲) دُلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَا تَقَوُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، براس لِحَهُ والدَّ الكليف بَيْجِ فَي رَجِ التَّدادر (الانفال - ع )

طز ونعربض کے ساتھ کہتے کہ یہ کیسے رسول ہیں، جوباداروں ہی چلتے بیرتے ہی ادر کھاتے یہتے بھی رہتے ہیں۔

(المَّ عَالَوُ الْمَالِ هَذَ الرَّسُولِ مَا كُلُ الطَّعَا) بِكُ اس رسول كويكيا بَركيا ب مَ مَكَ الْمَالَةُ الْمَ

اورچونکه فرآن مجید کونصنیده محمدی جهته بین، قدرناً آب سے اس کامی فرمائن کرتے کہ در نقید سے بھاری فوں نفسہ کی منتہ ماں مئر

فلان فسم كر بجائد فلان فسم كي آينيس لا بيئه . (۱۷) وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِ وَ النَّنَا بَيْنَا بَيْنَا بَيْنَا بَيْنَا فَالَ اورجب ان يربارى كلى وفي آينس يرعى جانى بس

الَّذِهُ بِيَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا الْمُتِ لِقَوْلُ فِ غَيْرِ فَرِي وَلُوسَ وَهَارَى الْآفَاتِ كَالِقَيْنَ بَى بَهِي، وَهُ هٰذَا أَوْمَدَ لَهُ - ( يِنْس - ٢٠) كِنْدَ بِينَ مَرُونَ دومرا قَرَانَ لِهَ وَيَاسَ بَيْنَ كِي كُرُو

اَ وُمَدِّ لَهُ - ( يونس - ٢٤) كنت بين كرك فَ دوم اقران ك آدَياس بَيْن يَاكُود - روس اقران ك آدَياس بَيْن يَاكُود - رسول كوجب كوفى خونسكوار واقعد بنين آنا ، توب وك كرط عقد - اورجب آپ كوكونى ما كوادى

بيش أتى الداس بخوشى مدائد

(١٢) إِن تُصِبَكَ حَسَنَةُ تَسَكُوهُمُ وَإِنَ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَتَّوُلُوا قَدُ اَحَدُ نَا اَمْرَنَا مِنْ تَبُلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ والتوبة عَلَى

آب ك يع برنميزى كي فري بي المتعال كرت رست -

(17) مِنَهُ مُرالَّذِينَ كُونَ النَّبِي وَكُلُونَ النَّبِي وَكُلُونَ اللَّبِي وَكُلُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُولِمُ مِنْ الللْمُولِمُ الللِمُ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ مِنْ اللللْمُولِمُ مِنْ الللللِمُ مِنْ اللللْمُولِمُ مِنْ اللللْمُولِمُ مِنْ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللِمُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ مِنْ اللللْمُولِمُ مِنْ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ مِنْ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُعِلَمُ مِنْ اللللْمُ الللْمُولِمُ مِنْ اللللْمُ الللْمُولِمُ مِنْ الللللِمُ الللللِمُ اللللْم

ا، أو يه وك كرشف ادرجب آب كوكون اكوارك اكرآب كوكون نوشى بين آق ب انوانيس رنج اواب-ادرار آب كوكون افتاد بين أجات بن نوكت بن كرم

تو بيط بي اعتياما اختيار كرف على - اور خوش كيته بط ماتي. و بيط بي اعتياما اختيار كرف على - اور خوش كيته بط ماتي.

ان میں دہ اوگ مجی ہیں۔ جو بیمبرکو سات ، ہے ہی ادر

كني بي كرير كان كے كيتے بي -

ا در کھی طرح طرح سنانے۔

(۱۹۹) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْ كَفَوُ وَالْيُؤْلِقُونَكَ او دِوَكُوْ بِي جِب وَان سَنتَ بِي الْوَرْبِ بِوَنابِ بِاَ بُصَادِهِ مُ لَمَّا سَمِعُوْ اللَّذِ كُرَ وَإِنْ إِلَّا مَ عَلَى اللَّهِ مُنْ الْوَثَنَّ دَمُّودِكُو رَبَ ا اَسْ كَا بِسَنِ مِنْ مِنْ عَلِيْنَ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ وَإِنْ بَرِى لِنَا وَجِي سَنْ سَنْتَ وَ

(على وَيْنَهُ هُوْمَ نَ يَسْتَعِمُ النَّيْكَ حَتَى إِذَا النهي بين بعض وَكَ الْسِيمِ بِينَ مَرَبِ كَالْكَ مَنْ اللهُ النَّالِيَّ اللهُ النَّالَةُ وَكُوا النَّهِ اللهُ النَّالَةُ اللهُ ا

اورفلاں فلاں مضمون کی آیتیں جب ہوئین نوید وک انتہائی خوف وحزن کے ساتھ آپاکی طوف در کھتے اور ان کے چہروں پرمردنی جھاجاتی۔

(الْ) وَا بَيْتَ الَّذِينَ فِي ثَنَّوَدِيمِمُ مَّسَرَسَ الله الله وَوَلَ وَوَلَ مَا وَوَلَ بِيَادِي مِهِ الكِينَ يَّنَظُرُونَ النَيْتَ نَظُورَ الْمُغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ كَابَ كَالْمِذَ النَّحْسُ كَادِيمُنا ويَجِعَتِي ، جن ب

موت كنود: سے بيموشي طاري مو-

قرآن مجیدنے بہاں لیسے سرکتوں ماہنجاروں کا بیم درہے کیسہے وہاں ان کا پہرم مجھی نومیان کردیا ہے کریہ لوگ دسوں کی محالفت کرنے رہے دہیں۔

(ا) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوُاوَصَدُّ وَاعَنَ جَولَكَ كَافَرِينَ اَوْدَالَّهُ كَدَاسَة سِردَتَہِ مِنَ سَبِيُلِ اللهِ وَشَاقَتُوْالرَّسُولَ مِنْ بَعْلِهُ مَا اور لبعل كركم دليت ان برواض ہوكي ہے تَبَيَّنَ لَهُ عُرَّالُهُ دَیٰ۔ (محد عم) سول كی خالفت كرتے ہیں۔ حصلے اور ادا در ديد ہے كم آب كو جلاد من كركے دميں. (۱۷۴) وَ إِنَّ كَادُوكَيْسُتَمِفَّ وَنَكَ مِنَ الْاَرْنِ اورْقِيبِ عَلَمْ يِوَكَ آپِ كَ قَدِم اس مرزين سے يِيُنُوجُولُكَ عِنْهَا - دِنَ اسرِيل - عِمِ الْعَالَّدِينِ - اَكَارَابِ كَيَالِ سِينَ لَالَ دِينِ -اخراج اور قيدكي معنى ، آپ كے قتن تك كے منصوبے نياز ہوچے تھے ۔

اخراج اورقبدکیامعنی، آب کے قسن نک کے منصوبے نبار ہوچیے تھے۔ (۱۵۵) وَ اِذْ یَهَ کُرُیكَ اَنَّهِ یَنَ کَفَسرُولُا الدوہ وقت بی یا دَیْجَہ ربب برکا فراک آپ کی

كَيْتَبِتُوْتَ أَوْيَقُتُلُوْكَ أَوْيُشَوْرُجُوكَ وَ سَبت مَرِي مِرِيمِ مِنْ كَمَ كَرَابِ كَوْفِيدَ مِنْ مِالْك يَهُ كُرُّوْنَ وَيَهَ كُرُّ اللَّهُ مِنْ اللَّالُ عَلَى ﴿ لَمُكَرَّدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

كريتهم تقي اوراد الداني تدبير كمدواتعار

جب آب عبادت کے معرض ہونے ، نوان کا منصوبہ بیہوناکہ وہیں آب پر بچوم کرکے آپ کوس ن بی سے مار ڈرایس ۔

وبن والمن الله الله والمنظمة والمنافعة المنافعة المنافعة

يكونون عَلَيْدِ لِبَدَّاء (الجن عن) وتيب مؤاج كريد لك الدبروك مرزك اس كو

مادی) دیں ۔

اورنیرنی لفین ومعا ندین کا تو ذکری نہیں۔ یو دائپ پرایمان دیکھنے فیلاسب کے سب ایسے مذکتے ، کہرماں ہیں آپ کی ہدایات ہی پرعامل ہے۔ بنتر بہت ان میں سے بھی بعض پراکھی کہی خالب آہی جاتی ۔ فران جمید ہی کی شہادت ہے ۔

(٤٤) وَإِذَا زَا وَتِجَازَةً اَ وَلَهُ وَالْفَتْهُ وَآ يَوْكَ جَكِبَى كَادِتِ مِا تَاسَى كَبِيزِ كُود كِيمِ بِلَتْ الْبُهُ وَتَدَرَّكُوكَ فَا مَنْكَ د (الجعة - ٢٢) بي وَآد بردورَت كَ مَجْرِجات بي اوراب كوكرم ا بواچوزُجلت بن .

ادرایک دوسرے بیمیر جلیں حفرت دوسی علیدا سلام کے ساتھ ان کی امت بی امرائیل فی و دو بر بیمیر جلیں حفرت دوسی علیدا سلام کے ساتھ ان کی امرائیل فی و دو بر دو در بیرو دوں ، مقد دوں استیوں کی طرف سے بی بیر ند تھا کہ بیم بر بروق و بیم الا دحالاً مطاع و مفتدا ہی بند ہے اسانوں سے بیں مطاع و مفتدا ہی بند ہے اسانوں سے بیں مطاع و مفتدا ہی بند ہے دور ادر دکھ سہنے بڑے ہیں۔ (ختم سند)